

## ڈاکٹراسسلراحمد



و سرم و و التناقيم

سُوْرُهُ الْاحزابِ تيسر دروع كى روشنى ين

درسِ قرآن و خطابِ عام

واكثرائساراحمد

مكتبه خدام القرآن لاهور

36\_ كِ مَا وُل لا مور فون: 03-5869501

## اس کتابیچ کی طباعت واشاعت کی مرحض کو کھلی اجازت ہے

| أسوهُ رسول مَا النَّهُ عِلَمُ         | نام كتاب                       |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ئىرلىۋۇ 15,000 (، 1996                | طبع اوّل تاطبع ششم (رئمبر 1983 |
| . 4                                   | نظرنانی شده                    |
| 2200                                  | طبع مفتم (تتمبر 2004ء) —       |
| اشاعت مركزى المجمن خدام القرآن لا مور | ناشر ـــــ ناظم نشروا          |
| ——— 36_كئاڈلٹاؤن لاہور                | مقام اشاعت                     |
| نون: 869501-03                        |                                |
| شرکت پر نمنگ پرلین لا مور             | مطبع                           |
| 40۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | قیمت (اشاعت خاص)               |
| ۔20روپے                               | (اشاعت عام) —                  |
|                                       |                                |

# يبش لفظ

#### (برطبع اوّل ۱۹۸۳ء)

اگریز کی دوسوسالہ غلامی کی وجہ ہے جہاں بہت می دوسری خرابیاں پیدا ہوئیں وہاں ہارے دین فریس سے بڑی کی یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے بیشیت دین اسلام کا ہمہ گرتصور تو ہوگیا اور نوبت یہاں تک پیٹی کہ دین اور خد ہب کو ایک بجھ لیا گیا اور ان کے مابین فرق و تفاوت کو دانستہ یا نا دانستہ یکسر فراموش کر دیا گیا۔ حالا تکہ یہ بات با دنی تال بجھ میں آسکتی ہے کہ دین اور خد ہب میں زمین و آسان یا کم از کا ورکل کا فرق ہے۔ بی وجہ ہے کہ آج '' فراکفن دین 'کا لفظ سنتے بی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اذہان میں جوتصور انجر تا ہو ہ وزیادہ سے زیادہ ''اسلام کے بنیادی ارکان' کی یابندی ہے۔

قرآن علیم کا بغور مطالعہ کرنے سے بیت حقیقت دواور دو چار کی طرح واضح ہوکر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی کو ایسے لوگ پہند ہیں جوار کان دین پڑمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانب اپنی پوری زندگی ہیں اللہ کی بندگی واطاعت پر کاربند ہوں اور دوسری جانب دین کی نفرت و حمایت لینی دعوت و تبلیخ اور غلبہ واقامت کے لئے بھی مقد ور بحرسی و جہد کریں اور اس' جہادئی سبیل اللہ'' کے لئے اپنی بیشتر و بہتر صلاحیتیں اور تو تیں دقف کردیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ تعالی جزائے خمر عطا فرمائے کہ انہوں نے "فرائف دین" کاس جامع تصور کوسا نے رکھتے ہوئے اُست مسلمہ کو اصلاح وفلاح کے لئے اِدھراُدھرد کیمنے کے بجائے" دجوع الی القد آن و السّنة" کی راہ دکھائی۔ چانچاق الا مطالعہ قرآن علیم کے متخب نصاب کی بڑے پیانے پرنشر واشاعت اور درس و تدریس کے ذریعے وین اور فرائض وین کے جامع تصور کوقرآن مجدکی آیات بینات کے ذریعے پیش کیا اور پھر سرت وسنت رسول کالٹی کے کوالے سے اسے مزید منح و موکد کیا۔ متذکرہ بالا ' متخب نصاب' کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا جوملسل درس قرآن مجدلا ہور کی مختلف مساجد میں جاری رہا ہاس میں جب سورۃ الاحز اب زیر درس آئی اور اس میں وہ مشہور آیہ مبارکہ آئی جوعو ما سیرت کی تقاریر کا عنوان بنتی ہے کین ﴿لَقَدُ وَی دَسُولُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللّٰمِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

یمی وجہ ہے کہ راقم نے فرائض دین سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی اس تقریراور سورة الاتزاب کے تیسرے رکوع کے درس کو نہایت محنت و جانغثانی سے شیب سے صغیہ قرطاس پر نشقل کیا اور پھراسے معمولی حک واضافے کے ساتھ بالا قساط '' بیٹ شائع کیا ۔ اور اب ماور دیجے الاول مام ماماھ کی آ مدے موقع پر مستقل افا دیت کے پیش نظر انہیں کیجا کتا بی صورت بیس شائع کیا جارہا ہے۔

د لی دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور فرائف دین کا سیح فہم وشعور عطافر مائے اور قرآن حکیم اور سنت وسیرت رسول مُلَا اللّٰجُرُا کی رہنمائی کے مطابق ہمیں اپنے دین متین کی خدمت کی تو فیق عطافر مائے۔

بيداللهالتوفيق وعليهالتكلان

احقر جميل الرحمٰن

## عرضِ ناشر

زیرنظر کتاب '' اُسوہ رسول مَالیّظِیَّا' گزشتہ چندسال سے مفقو دلینی آؤٹ آف آف اساک تھی۔ اس کا چھٹا ایڈیشن 'جوتا حال آخری ایڈیشن تھا' جولائی ۱۹۹۱ء ہیں شائع ہوا تھا' جس کا اسٹاک ختم ہوجانے کے بعد سے مکتبہ میں یہ کتاب دستیاب نہیں تھی۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ اس کتاب کی دوبارہ اشاعت سے قبل اس کے حسن ظاہری میں اضافے کے لئے اس کی کتابت دوبارہ کروائی جائے اور پوری کتاب پر بھر پورنظر ثانی کر کے اور ان مکررات وزوا کد کو حذف کر کے جو دراصل تقریر کا خاصہ ہوتے ہیں' اس کے حسن معنوی کو بھی دوبالا کیا جائے۔

الحمد للله كم تلب كاس ساتوس الديشن من يدونون مقصود حاصل كرك محك بيس واس كام من غير معمولى تاخير بهوئى ب تا جمع دير آيد درست آيد! بهار عشعبه مطبوعات كه مرير حافظ خالد محمود خضر في برى عرق ريزى كساتهواس كتاب برنظر ثانى كرك مناسب اصلاح كردى بهاور ذيلى عنوانات كا اضافه بهى كرديا بهد نيز كم يبيوثر كتابت سے اس كے حسن ظاہرى ميں بهى خاطر خواہ اضافه بهو گيا ہے ۔ الله تعالى مارى اس كاوش كوشر ف تجوليت عطافر مائے ۔ آمين!

از ناظم نشر واشاعت مرکز ی انجمن خدام القرآن لا ہور ۲۷ رخم ۲۰۰۴ء

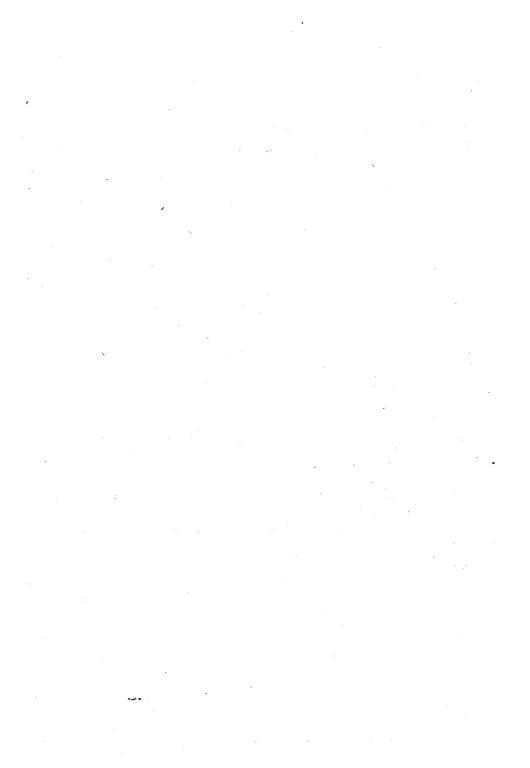

# أسوة رسول

#### سورة الاحزاب ك تيسر بروع كى روشى مين «

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم .... امَّا بَعد:

خطبهٔ مسنونه تلاوتِ آیات اور ادعیهٔ مانور، کے بعد:

حضرات! ان آیات پر ہماری گفتگو دو حصوں میں ہوگی۔ ایک تو ان شاء اللہ ہم
ﷺ مورۃ الاحزاب کی آیات ۲۲ تا ۲۷ پر مشتل ہے درس محترم ڈاکٹر صاحب منظر اللہ نے اپنے مسلسل درس قر آن کریم کے دوران جامع القرآن قرآن اکیڈی میں مئی ۱۹۷۹ء میں دیا۔

درس کی صورت میں اس رکوع کوختم کریں گے۔ پھراس رکوع میں اسوہ حنہ ہے متعلق جومضامین آئیں گئ ان کوہم صرف علمی اعتباری سے بچھنے پراکنفائییں کریں گے بلکہ اس رکوع کے مضامین کی جوتعلیم عملی انطباق (Practicable Application) سے متعلق ہے اور ہمارے لئے اس میں جوعملی سبق ہے اس کومیں بعدازاں ایک تقریر کی شکل میں کی قدروضاحت ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ارشادہوا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾

" يقيناتمهار ب لئ الله كرسول مين ايك نهايت اعلى نمونه ب-"

أسوه كے لفظ كا ماده "اس و" ہے۔ أسوه اور إسوه دونو م اس كے تلفظ بيں۔ جس طرح قد وہ اور قد وہ دونوں بهم معنی بيں "سی طرح لفظ أسوه اور إسوه دونوں استعال ہوتے بيں اوراس كامعنی ومفہوم ہے كى كا اتباع كرنا "اوراس اتباع كوائي او پر لا زم كر لينا خواه اس ميں كوئی تكليف ہوخواه مسرت ۔ چنا نچہ كى كے اتباع كوائي او پر مسرت وراحت اور تكليف ومضرت دونوں كيفيات ميں لا زم كر لينا اسوه ہوگا۔ اردو ميں جب اس لفظ كا ترجمہ ايك لفظ ميں كيا جائے گا تو ""نمونه" اس كے قريب ترين مفہوم كا حامل ہے "كين اس ترجمے ہے" اسوه" كا حقيقی مفہوم ادانہيں ہوتا۔ اصل ميں "اتباع سنت" كی جو اصطلاح ہمارے ہاں زيادہ معروف ہے اس كی ايك نہايت حسين وجيل تعبير لفظ اسوه ميں موجود ہے۔

یہاں' لَکُمْ '' (تمہارے لئے )عام ہے۔ گویااس کے خاطب صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں' بلکہ تا قیام قیامت تمام مسلمانوں کے لئے نبی اکرم کا فیٹر کا کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ ایک اسوۂ صنہ اور کامل نمونہ ہے۔

#### قرآن مجیداوراُسوهٔ رسول میں ایک قد رِمشترک

 آپ میں سے شاید بعض حضرات کے علم میں ہو کہ سوای دیا ندسر سوتی نے اپنی برنام زمانہ کتاب "ستیار تھ پرکاش" کے چودھویں باب میں قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے تھان میں پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ بجیب کتاب ہے جو کہتی ہے کہ یہ متقیوں کے لئے ہوایت ہے۔ متقیوں کو ہوایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہوایت کی ضرورت تو گراہوں فاستوں اور فاجروں کو ہے۔ قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کرنے والوں کو یہ اشکال پیش آسکتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ذہنوں میں تقوی کا جوتصور ہوں یہ کہ انسان بہت نیک ہو بہت خداتر س ہوا اور وہ ہرا عتبار سے اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچائے ہوئے ہوئے ہوئی جھوٹی جھوٹی باتوں تک میں محتاط ہو۔ ایسے خض کو ہم متی کہتے ہیں۔ لہذا ان معانی میں جب لفظ تقوی سامنے آتا ہے تو ھُدگی کِلْمُتَقِیْنَ کے بارے میں واقع از بن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے بارے میں واقع از بن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے بارے میں واقع از بن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے بارے میں واقع از بن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے بارے میں واقع انہ میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے بارے میں واقع انہ میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریقے میں میں ایک اشکال بیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال انتہائی بھوتڈے طریق

برأس خف نيش كيا-تواس كاحل يى بك حقر آن مجيد در حقيقت "هُدّى لِلنَّاس"ى ے کین اس سے استفادے کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ تقوی کا می نہ کھے بنیادی اٹا شموجود ہو۔ ایک فخص میں اگر نیکی اور بدی اور خیر وشرکی تمیز کی پھے بھی ہونچی باتی ہے تو گویاد و بنیادموجود ہے جس پر ہدایت کا دارومدار ہے۔ آج کل کی تعیرات کی شیکنیک میں اے starter کہتے ہیں ۔۔۔ یعنی اگرآپ کو ممارت کا کالم حریداو پر لے جانا ہو کچھ سریئے باہر نکلتے چھوڑ دیئے جاتے ہیں تا کداد پر کے کالم کوچڑ جاتے وقت اس كا جوز أس كے ساتھ لگ جائے۔ يس جس طرح كى عمارت كے كالم كومزيد أو يرل جانے کے لئے starter کا ہونا ضروری ہے'ای طرح قرآن مجیدے استفادے کے لئے تعویٰ لینی خیروشراورنیکی وبدی کی کچھنہ کچھ تمیزانسان میں ہونی ضروری ہے۔ بعید بی بات اسوء رسول المفار کے ممن میں بھی کبی جاسکتی ہے۔اس لئے کہ جناب محدرسول الشَّفَا فَيْظِيرُ إلارى نوع انسانى كے لئے بھی جسم مدایت ہیں۔ آپ كے لئے قرآن مجيد مل انظافورآيا بئ بايسمني كرآب نور بدايت مع بدايت اورسراماً منيراً بي - اى طرح قرآن مجيداً ب كورهمة للعالمين قرار ديتا ب- بلكه بيها غلانيس موكا كةرآن مجيد كتاب متلوب اورنى اكرم كالتفاقر آن مجسم بي - جيسا كرآپ كى وفات کے بعد چندلوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آ ب کی سرت كمتعلق دريافت كياتها توآب في جواب من فرماياتها: كسان خُسلُ فُسهُ الْفُدْ آنُ - ليكن آب كاس أسوه وراور شم بدايت بروشي ماصل كرنے ك لئے بھی چندشرا مُلاکو پورا کرنا لازم ہے۔اگرچہ آب اپی جگہ شع ہدایت ہیں اور جو وا ہے آپ کے اسوؤ حنہ سے رہنمائی حاصل کرلے کین اس کے لئے چدشرا لکا بير ان شرائط كو يهال باين الفاظ بيان كيا كيا:

﴿ لِمَنْ كَانَ مَرْجُوا اللّٰهُ وَالْمَوْمَ الْإِخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَيْنِرًا ﴿ ﴾ ''ہراُس فَنص كے لئے ( ني اكرم مَلَّ ﷺ كى حيات طيبہ ش اعلیٰ وارفع نمونہ ہے)جواللہ اور ہوم آخر كا اميد وار ہوا وركثرت سے اللہ كو يا دكرے۔'' آ بت كاس مصص دوج يرجع موكى بير ايك ايمان بالشاور دوراايمان بلاً خرة ـ تمار عدين كي تن بنياوى ايمانيات بين جوكويا تمن Pillars of Faith میں۔(۱)ایمان باللہ یا توحید(۲)ایمان بلا خرویا معادُ اور (۳)ایمان بالرسالت۔ ایمان بالرسالت سے بی اکرم کھائی کھیت کاتعلق ہے۔ یدایمانیات الله باہم مھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی انسان کا اللہ پر ہی یعین نہیں یا اس میں شرک شامل ہے تو وہ نبی اكرم كُلُواك ذات اقدى كواين لئے نمونہ كيے بنالے كا! اور اگراسے آخرت كا يقين نہیں تو مجر دو آنخضرت کا کھڑا کے نقشِ قدم کی پیروی کیے کرے گا! یہ چکی دو چزیں مول گی تو تیسری بات کا مکان بیدا ہوگا۔ یعنی و وض جواللہ سے عافل ہویا بھی بھاریا اتفاقاً الله كانام لين والابو اورجوالله علاقات كاحقيق اميدول من ندركما بواس طرح جس مخص کو بوم آخرت اور محاسبهٔ أخروی کی کوئی توقع نه مو گویا جو إن دو ا کیانیات سے تھی دست ہواں کے لئے آنخضرت کا فاک سیرت مطہر واسو واور نموند نہیں بن سکتی۔ آنحضور مُکالِّلُ کے اُسور حند کا اجاع وی فخص کر سکے گا جواللہ کے فنل اوراس کی عنایات کا امیدوار بھی ہواور جس کو بیدو حراکا بھی لگا ہوا ہو کہ آخرت ہونے والى بے جال كى كاميانى كاسارا دارومداراى بات ير موكا كداس دنياكى زندگى مي اس كاطرز عمل اوررويدالله كرسول مكاللها يكس درج قريب ترربا ب- الندابات ماف کردی کی کہ:

> ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَوْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاحِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَلِيْرًا ﴾

اس پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کا فیلے کے اس خف کے لئے اس فی اس کو سے اس کا اجاع کرسے گا اور وہی آپ کے نقش قدم پر چل سے گا جو اللہ کا طالب ہواور جو آخرت میں سرخروئی چا ہتا ہواور جو کشرت کے ساتھ اللہ کو یا د کرنے والا ہو۔ یہاں رجاء کا جولفظ آیا ہو وہ نہایت لطیف ہے۔ اس میں طالب ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے اور اللہ سے ملاقات کا امید وار ہونے کا مفہوم تو بالکل واضح

ہے جس کی وضاحت و الْبَسومُ الْاحِسرَ سے مزید ہوگئی۔ یہاں امیدواری میں اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی نظر عنایت کے جملہ مغاجیم شامل ہیں۔ جیسے سورۃ الکہ ف کی آیت ۲۸ میں فر مایا: ﴿ اللّٰهِ يُن يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً ﴾ '' وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کوشے وشام' اپنے رب کے چرو انور کے طلبگار بن کر' سے وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالبین ہیں۔

یہاں فرمایا: ﴿ لَمْ مَنْ کُانَ یَسُو جُوا اللّٰهَ وَالْیُومَ الْاَحِرَ ﴾ ' جوالله کا رضا کا امیدوار ہے اور جو یومِ آخرت میں سرخروئی کی تو قع رکھتا ہے۔' گویا اسے یقین ہے کہ بیدون آ کررہے گا اور جز اوسزا کے فیصلے ہو کرر ہیں گے۔﴿ وَ ذَکُو اللّٰهُ کَیْنُوا ﴿ ) ' ' اوروہ اللّٰہ کو یا در کھتا ہو کثرت کے ساتھ۔' یعنی وہ ہر کام اور معالمے میں اللہ کے احکام اور اس کے اوامرونوائی کا التزام واہتمام کرتا ہواور زبان وقلب ہے بھی اللّٰہ کو ادر کتا ہو۔ وہ اس بات کو ہر لمحہ اور ہر لخطہ قلب وشعور میں متحضر رکھتا ہو کہ اسے یومِ یا دکرتا ہو۔ وہ اس بات کو ہر لمحہ اور ہر لخطہ قلب وشعور میں متحضر رکھتا ہو کہ اسے یومِ آخرت میں اللّٰہ کی عدالت میں پیش ہوکرا پی اس دُنوی زندگی کا حساب دیتا ہے۔ یہ تمن شرطیں پوری ہوں گی تو اسوہ محمدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام پر کسی در ہے عمل پیرا تعن شرطیں پوری ہوں گی تو اسوہ محمدی علی صاحبہ الصلوۃ والسلام پر کسی در ہے عمل پیرا

#### اسوهٔ حسنه کی بیروی کاعملی نمونه

اب چونکہ یہاں نی اکرم کالیڈ کے اتباع کامضمون چلا ہے تو ضرورت تھی کہ مثال پیش کر کے بتایا جائے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کا اتباع کرنے والوں کارویہ کیا ہوتا ہے اور ان کے طرزِ عمل میں کیا فرق واقع ہوتا ہے! لیکن قرآن تھیم میں آپ کویہ اسلوب عام طے گا کہ استدلال کی کڑیوں کو بسااوقات اس طرح نمایاں نہیں کیا جاتا جس طرح ہم نمایاں کرتے ہیں کہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نکلنا چاہئے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ نبی اکرم تالیق کے اس اسوء حسنہ کی کامل مثال دیکھنی ہوتو صحابہ کرام کی کرندگیوں کو دیکھو جو اس اسوء حسنہ کی پیروی کی ممل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہے بغیراس اسوء حسنہ کی پیروی کی ممل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہے بغیراس اسوء حسنہ کی پیروی کی ممل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہے بغیراس اسوء حسنہ کی پیروی کی ممل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات ہے بغیراس

﴿ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ ۚ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ ايْمَانًا وَّتَسُلِيْمًا ﴾ ﴾

''اور حقیق مؤمنوں کا حال اُس دفت پیرتھا کہ جب انہوں نے دشمنوں کے الشکروں کودیکھا تو وہ پکاراٹھے کہ بیروی بات ہے جس کا اللہ اوراس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھااور اللہ اوراس کے رسول کی بات بالکل مچی تھی۔اوراس مورت حال نے ان کے ایمان اور تسلیم ورضا کی کیفیت کواور زیادہ بڑھادیا۔'' بیر بات کو یااس اسوہ حسنہ کی بیروی کا ایک عملی نمونہ اور مظاہرہ ہے۔

#### غزوۂ احزاب کے تناظر میں اصل اسوۂ رسول م

یاسوہ حندکیا ہے جس کا اس سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا گیا ہے؟ اسے ہمیں ذرا تفصیل سے بحسنا ہوگا۔ یوں تو نبی اکرم کا فیٹے اک پوری زندگی ہر مسلمان کے لئے ہرا عتبار سے ایک کا مل نمونہ ہیں کہ ایک باپ کو اپنی اولا دے ساتھ کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہئے۔ ایک شوہر کے لئے آپ کا مل نمونہ ہیں کہ اسے اپنے گھر میں اپنی ہوی یا ہویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ایک کہ اسے اپنے گھر میں اپنی ہوی یا ہویوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ ایک پڑوی کے لئے آپ اسوہ کا ملہ ہیں۔ ایک مرشد و مزکی ہادی و داعی اور مبلغ کے لئے آپ اسوہ کا ملہ ہیں۔ غرض آپ اسوہ کا ملہ ہیں۔ غرض ایک منصف اور قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے لئے آپ اسوہ کا ملہ ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس میں نبی اکرم کا گھڑ کا اسوء کی الملہ ہیں۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس میں نبی اکرم کا گھڑ کا اسوء حسنہ اکمل واتم نہ ہو۔

خلیب علیده ہونا چاہئے۔ جو خلیب ما حب ہیں دہ پانچ وقت کی نماز پڑھانے کی پابندی کیے قبول کرلیں گے! کو یا کہ امامت طیحہ ، خطابت علیدہ۔ بھر مدر سطیحہ اسر یہ برآ ں جو صاحب درس کے فرائش انجام دے رہ ہوں عام طور پر اُن سے یہ تو قع نہیں کی جاتی کہ یہ تزکیہ و تربیت بھی کریں گے۔ اس کے لئے کہیں اور جائے۔ یہاں سے قوعلم حاصل کر لیجے 'مدرسین قال الشقائی اور قال رسول الشقائی پڑ مادیں گئے ترکیہ نفس کے لئے عموا کسی دوسرے حرکی و مرشد کی طاش کرنی ہوگی جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کریہ مول ہوگا۔ سے متعلق ہیں مکن بہت کہ دوسرے حرکی و مرشد کی طاش کرنی ہوگی جن کے ہاتھ بیس کہ وہ آ پ کو کہیں سیدسالار بھی نظر آ سی ! یا کم از کم کچھانظامی امور کی انجام دی میں ہی معروف ملیں! ایے لوگ اگر کھنے پڑ جنے اور تدریس وقعلیم میں زندگی بحر گئے میں ہی معروف میں انہوں نے کوئی مرہ یا دی وہ ان میدانوں میں انہوں نے کوئی معلوم ہوگا کہ ساری عرشادی ہی نہیں کی جب کہیں جا کریہ کام انجام دیے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ ساری عرشادی ہی نہیں کی جب کہیں جا کریہ کام انجام دیے ہیں۔

جناب محررسول الله کافید کافید کافید کا معیت ہے وہ پوری انسانی تاریخ
حتی کہ انبیاء و رُسل کی مقدس جماعت ہیں بھی کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ آپ مجد
نبوی کے بیخ وقتہ امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں اصابی صفہ کے لئے مدرس ومعلم بھی
ہیں نمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے آپ مزکی ومر بی بھی ہیں۔ آپ بی سپر سالا ر
بھی ہیں۔ صلح کی گفتگو ہور بی ہے تو آپ بی کررہ ہیں۔ بیاس ہو وہو د آرہ ہیں تو
ان سے آپ بی معاملہ کررہ ہیں۔ مقدمات و تنازعات ہیں تو وہ آپ کی عدالت
ہیں ہورہ ہیں۔ تصور تو سیجئے کہ کون سامیدان اور کون ساہیلو ہے جہاں یہ محسوس
ہوکہ ہمیں حضور کا گفتگو کی زندگی ہیں نمونہ نہیں ل سکا؟ حضرت سے کھنے کی زندگی کا جائزہ
ہوکہ ہمیں حضور کا گفتگو کی زندگی ہیں ہو کر مہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اس سے بچائے کہ
ہوکہ ہمیں حضور کی گفتگو ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ کے لئے ان کی زندگی ہمی کوئی نمونہ نہیں ایک زندگی ہمی کوئی نمونہ نہیں ۔ کی قاضی کسے سالار ئمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں ۔ کی قاضی کسے سالار ئمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں ۔ کی قاضی کسے سالار ئمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں۔ کی قاضی کسی سے سالار ئمونہ نہیں ایک شو ہر کے لئے ان کی زندگی ہیں کوئی نمونہ نہیں ۔ کی قاضی کسی سے سالار کی نمونہ نہیں ایک شور کی گیا کوئی نمونہ نہیں۔ کی قاضی کسی سے سالار کی نمونہ نہیں کی تو نو نو نہیں کی کافی کسی سے سالار کی نمونہ نہیں۔ کی قاضی کسی سے سالار کوئی نمونہ نہیں۔ کی قاضی کسی سے سالار کی خور نہیں کی کوئی نمونہ نہوں کی کافی کی کوئی نمونہ نمونہ نمونہ نمونہ نمونہ نمونہ نمونہ نمونہ کی کی تو نمونہ نمونہ

کسی فاتح اور کسی صدر ریاست کے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نیس ۔ آ نجتاب ایک درویش ایک ملخ اورایک مربی دحری کی حیثیت سے تو ایک کمل نمونہ ہیں کین زندگی کے دومرے شعبے اور پہلو خالی نظر آ رہے ہیں۔للنزااس اعتبارے واقعہ یہ ہے كه ميرے قلب و ذبن اور شعور وادراك برجس چيز كا كرا تاثر ہو و آ تحضور مالليكاكي حیات طیبه کی ای جامعیت کا ہے۔ میں جب گرد و پیش کا جائز ہ لیتا ہوں اور حالات کو خودائے او پروارد کرتا ہوں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم ایک ذمدداری کا ہمی حق ادانہیں كرياتے اورات نباونيں ياتے جبدو إل كياعالم ہے! كون ى ذمدارى ہے جونيس ا مُعالَى موئى باوراس كوكما حقه 'يورانيس كياب! كون ى ذمددارى بجس كى ادائيكى مي كوئى كى روگى مو! الغرض نبي اكرم مَاليَّخِ كا اسوهَ حسنه براعتبار مُبر بهلواور برحيثيت ے اکمل واتم ہے ۔ حضور کا تیکن کا سب سے برد امتجز وتو اللہ کا نازل کردہ قرآن حکیم ہادردوسراعظیم مجز ہ خود نی اکرم مالین کی اپنی ذات اور شخصیت ہاوراس کا سب ے زیادہ نمایاں پہلویہ ہے کہ آپ نے اس قدر محمبیراور اتن ہم گیرزندگی گزاری ہے کہ ہمارے ہوش اور حیطۂ خیال میں مجی نہیں آتی ۔۔۔ بیم می خاصہ نبوت ہے اور بیہ ملاحبتیں اور تو تیں اللہ تعالی کی طرف سے و دیعت شدہ ہیں۔

ماصل کلام یہ ہے کہ نی اکرم کالی گائز اندگی کے ہر پہلوا در ہر کوشے کے اعتبار سے
ایک اسوہ کائل ہیں۔ لیکن یہ بات خورطلب ہے کہ قرآن جید میں جب بیلفظ "اسسویہ" آیا ہے تو کس بیاق وسباق اورسلسلہ عبارت (context) میں آیا ہے اور
اس حوالے ہے آپ کا اصل اور خصوصی اُسوہ کون سا ہے! ۔۔۔ یہ اسوہ حسندہ ہمیں غروہ اور اسلام خروث و احزاب میں نظر آتا ہے۔ وہ صبر و ثبات اللہ کے دین کے لئے سر فروشی و جان فٹانی کہ و ساز کی سے کوئی تعلیف الی نہی جودوسروں نے اٹھائی ہو ہر مشقت میں آپ بھی شریک تھے۔ کوئی تعلیف الی نہی جودوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ یہیں تھا کہ کہیں زراقا رخیر علیحہ و لگا دیا گیا ہو جہاں قالین جو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ یہیں تھا کہ کہیں زراقا رخیر علیحہ و لگا دیا گیا ہو جہاں قالین جو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ یہیں تھا کہ کہیں ذراقا رخیر علیحہ وال اور مورجھل جھے جا رہے جوں اور مورجھل جھے جا رہے

ہوں' جبکہ صحابہ کرام رضوان اکٹ علیہم خندق کھودنے کے لئے کدالیں چلا رہے ہوں۔ بلكه معامله بيتها كه خندق كعود نے والوں ميں آپ تالين الله الله بين - كداليس جلاتے موے صحابر رام اللہ اللہ اوار كهدر بين: اللّٰهُمَّ لَا عَيْسَ إِلَّا عَيْسَ اللَّاخِرَةِ اور ني اكرم مُلْ المُنظِّم ان كساته وازيس آواز اللكرفر ماري بين فساغ فير الكانصار وَالْمُهَا حِدْرة ما يعنى سردى اور بعوك كل تكالف المحافظ من آب برابر ك شريك ہیں۔اس خیال سے کہ بھوک اور نقامت سے کہیں کمر دہری نہ ہوجائے صحابہ کرام اللہ نے این پیٹوں پر پھر بائدھ رکھ ہیں۔ایک سحاتی حضور مَالیّنیم کواینے پیٹ پر بندھا ہوا پھر د کھاتے ہیں۔اس پرسرو رِعالم محبوب ربّ العالمین ٔ خاتم النبین والمرسلین کالٹیزا ا بنا کرتا اٹھاتے ہیں تو اُن صحابی کوشکم مبارک پردو پھر بند ھےنظر آتے ہیں۔محاصرے كدوران آپ كافئام وقت وہال موجودر ہےاورجس طرح صحاب كرام اللہ تكان سے چور ہوکر پھر کا تکیہ بنا کرتھوڑی دیر کے لئے آ رام کی خاطر لیٹ جاتے تنے اس طرح حضور منافظ مجی و ہیں کھلی زمین پر پچھ دیر کے لئے پھر پرسرر کھ کر آ رام فرمالیا کرتے تھے۔ یہنیں تھا کہ آپ مُلافِئے نے اسرّاحت کے لئے اپنے واسطے کوئی خصوصی اہتمام فرمایا ہو۔ بی قریظہ کی عدد اری کے بعدجس خطرے میں سب مسلمانوں کے اہل وعیال جلاتے ای سے آپ کے اہل میت بھی دو جارتھے۔اپنے لئے یا اپنے اہل وعیال کے لئے آپ نے مفاظت کا کوئی خصوصی انظام نہیں کیا تھا۔

یہ ہا اسلامورت واقعہ اور صورت حال 'جس میں فر مایا گیا کہ: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فَی رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ۔۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کر کے ہی ہجھ بیٹے ہیں کہ ہم اسوہ محمدی علی صاحبہ الصلاق والسلام پڑمل پیرا ہیں! ویسے قرم چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وقع اور لائق اتباع ہے۔لیکن اگر یہ چھوٹی سنتیں اس اصل اور بڑے اسوہ کے لئے اوٹ بن جا کی تو یہ بڑے گھائے کا سودا ہے۔ ان چھوٹی سنتوں پڑمل کرنے کا عث کی کو یہ مغالط اور فریب ہوسکتا ہے کہ' میں بڑا متع سنت ہوں۔ میں نے داڑھی بھی چھوڑ رکھی ہے' لباس میں بھی میں سنت کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ میں نے یہ نے داڑھی بھی چھوڑ رکھی ہے' لباس میں بھی میں سنت کو پیش نظر رکھتا ہوں۔ میں نے یہ

بھی اہتمام کررکھا ہے اور وہ بھی اہتمام کررکھا ہے'۔ ویکھنا یہ ہے کہ یہ اسوہ بھی زندگی میں ہے یا نہیں جو سورۃ الاحزاب میں بیان ہوا ہے! وعوت و تبلیغ اورا قامت واظہار دین الحق کے لئے سرفروثی عال فشانی اور عملی جدوجہداوراس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا ایف اور مصائب کو برداشت کرنا۔۔اگر زندگی میں بنہیں ہے تو پھر پھر بھی مشکلات نکا ایف اور مصائب کو برداشت کرنا۔۔اگر زندگی میں بنہیں ہے تو پھر پھر بھی منہیں ہے۔ پھرتو در حقیقت یہ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیزیں آٹر بن گئی ہیں۔اس تل کے پیچھے پہاڑ اوٹ میں آچھا کا اوٹ میں آچھا کا اوٹ میں آچھا کا اور وہ اسوہ یہ ہے کہ نبی اگر م منافظ کا اوٹ کیا ہوں ہے جو اسوہ یہ ہوگیا ہے (الا ماشاء اللہ) اور وہ اسوہ یہ جو سورۃ الاحزاب میں نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور غزوۃ احزاب کے حالات سورۃ الاحزاب میں نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے اور غزوۃ احزاب کے حالات کے بیان میں قرآن عکیم اس کی طرف مسلمانوں کی نگا ہوں کو خصوصی طور پر مر بھر (focus)

### امتخان وآ ز مائش میں صحابہ کرام ؓ کا طرزِ عمل

تحفیر بھی کرتے تھے۔حضرت مسط کی بیان کردہ یہ تمثیل دنیا کے ہر کلاسیکل ادب میں ہمیش کے لئے ضرب المثل بن گئی ہے ۔۔ میں پھرعرض کردوں کہ خدارا میری اس گفتگو کا ہرگزیہ مطلب نہ بجھ لیجئے گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تحقیر کرر ہا ہوں یاان کی اہمیت گھٹار ہا ہوں معاذ اللہ! نبی اکرم منافیئے گئی ہرسنت نیا ہے وہ گئی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو واجب الا تباع ہے۔ ان سنتوں کا اہتمام والتزام اگر اس" اُسوہ" کے ساتھ ہو جو اِس سورہ مبار کہ کے مطالع کے ذریعے ہمارے سامنے آر ہا ہے تو سونا ہے اس کے بیٹر ہوتو تا نباہے جس کی سونے کے مقالجے میں کوئی قدرو قیت نہیں۔ اس لئے کہ اگر نبیت و تناسب درست نہیں ہوگا توضیح نتیجہ کیے برآ مہ ہوگا! پھر تو وہی طرز عمل وجود میں آئے کہ اگر است و تناسب درست نہیں ہوگا توضیح نتیجہ کیے برآ مہ ہوگا! پھر تو وہی طرز عمل وجود میں آئے کہ اگر وہوں کی تو میں حضرت منظ کی تمثیل کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں۔

اس" اُسوه" کی جھاپ صحابہ کرام کی شخصیتوں پر جو پڑی تو کیفیت بیہ ہوگئی کہ جب انہوں نے ان لٹکروں کودیکھا جوائڈ اُٹر کر إدهر سے بھی آ رہے تھے اور اُدھر سے بھی آ رہے تھے تو وہ خوفز دہ نہیں ہوئے طکہ وہ کہنے لگے کہ بیر حالات تو پیش آنے والے تھے جن کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول مُل اللہ علی معدہ کیا تھا۔ خیبر سے کیل کانے سے لیس یبودیوں کے لئکر بھی آ گئے۔ مکہ سے ابوسفیان ایک لئکر جرار لے کرآ من مشرق سے عطفان کے قبائل آ گئے ۔ آیت نمبر ۱ میں ان تمام حالات کا نقشہ کھینجا كياب اور پيرآيت نمبراا مين فرمايا كيا: ﴿ هُنَالِكَ انْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُكْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِينُدُا ﴿ ﴾ ' ميه ووقت تهاجب الل ايمان خوب آنه مائ محكة اوربري طرح بلا مارے گئے''۔ بینہایت کر اامتحان تھا صحابہ کرام اللہ کے صبر وثبات کا۔ بیآ ز ماکش تھی ان کی استقامت اوراستقلال کی! سردی کاموسم تفا۔ پھر ہر چہار طرف سے حملہ آوروں ك لشكر برلشكر جمع مو كئے تھے جن كى مجموعى تعداد بارہ ہزارتك پہنچ كئ تقى اورمسلمان خندق کے اِس پارمحصور تھے۔ دوسری طرف کیفیت بیتھی کہ برابر خبری ال رہی تھیں کہ مدینہ کے باہر جنوب مغرب میں بوقر یظر کا جو یہودی قبیلہ آبادتھا اورجس سے معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ، وہ ساتھ دینے کے بجائے

نقف عهد پر تلے بیٹے ہیں'اور کچھ پیتنہیں کہ دہ پیچے سے کب مدینہ پرحملہ آور ہو جا کیں عہد پر حملہ آفر ہو جا کیں 'جہاں نہ صرف دفاع کا کوئی انظام نہیں تھا بلکہ مدینہ میں صرف خواتین اور نیچ موجود تھے۔ ان حالات میں اہلِ ایمان کی کیفیات کیا تھیں اور ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے! بیکہ:

﴿ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ''انہوں نے کہا کہای کا تو دعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول (مَثَالَّیْمُ اَ) نے' اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل کی کہا تھا۔''

#### امتحان وآ ز مائش\_\_الله تعالی کی سنت ثابته

تعین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان مؤمنین صادقین کے اس قول کے وقت قرآن مجیدکا کون سامقام اورکون کآ ہے۔ ان کے سامنے ہوگ ۔۔ ویسے قرآن حکیم میں یہ مضمون مختلف اسالیب سے بار بارآیا ہے کہ ہم اہل ایمان کا امتحان لیتے ہیں ہم انہیں آزماتے ہیں ہم ایمان کے دعوے داروں کوآزمائیں گے۔سورۃ العنکبوت ، جوکی سورت ہے اس کے پہلے رکوع میں یہ صفمون خوب واضح طور پرآیا ہے اور بیرکوع ہمارے نتخب نصاب میں شامل ہے۔ فرمایا:

﴿ آحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُواۤ اَنْ يَّقُولُواۤ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ الّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيُعْلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيُعْلَمَنَّ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

'' کیالوگوں نے سیمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے' اوران کو آ زمایا نہ جائے گا؟ حالا نکہ ہم ان سب لوگوں کی آ زمائش کر چکے ہیں جو اِن سے پہلے گزرے ہیں ۔اللہ کو تو ضروریہ دیکھنا ہے کہ سپے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں!''

پھرسورة البقرة جويدني سورت بے كي آيت ٢١٣ ميل فرمايا:

﴿ آمْ حَسِبْتُمْ آنُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَّنْلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مُ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مُ مَثَنَّهُمُ الْبَاسَآءُ وَالنَّيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَآءُ وَالنِّيْنَ امَنُوا مَعَهُ

مَتَى نَصُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

'' پھر کیاتم لوگوں نے میں بھور کھا ہے کہ یونبی جنت کا داخلہ شہیں مل جائے گا' حالانکہ ابھی تم پروہ سب کچھ نہیں گزراہے جوتم سے پہلے ایمان دالوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر تختیاں گزرین مصبتیں آئیں' ہلا مارے گئے' حتی کہ دفت کا رسول ادراس کے ساتھی اہل ایمان چنج اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟''

معلوم ہوا کہ قرآن علیم کی متعدد آیات کے ذریعے آزمائش و امتحان سے گرار نے کی اس سنت ثابتہ سے اہل ایمان کو بہت پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ رسول اللّٰمُ مِن کا پانی جدا کر دیا جائے ۔ البتہ میرے خیال میں طلّٰدا مَاوَعَدَنَا اللّٰمُ وَرَسُولُهُ کے پس منظر میں سورة البقرة کی بیآیات آتی ہیں:

﴿ وَلَنَهْ لُوَنَكُمْ مِشَى ءٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ \* قَالُوْآ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيهِ رَاجِعُوْنَ ﴿ أُولِيْكَ عَلَيْهِمُ صَلَواتٌ مِّنُ رَبِّهِمُ وَرَحْمَةٌ \* وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْمُهُتَدُّوْنَ ﴾ (آيات 102) 102)

''اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف وخطر' تنگی' فاقہ کشی اور جان ومال اور آمد غول کے مال اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں بلٹ کر جانا ہے' انہیں خوشخری دے دو۔ ان پر ان کے رب کی طرف ہمیں بلٹ کر جانا ہے' انہیں خوشخری دے دو۔ ان پر سامیر کے گا اور ایسے ہی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی' اس کی رحمت ان پر سامیر کرے گی' اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔'

اییا معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کی کیفیات سے ان آیات کے ذریعے اہل ایمان کو پیفکی مطلع کردیا گیا تھا۔ ھلذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ کے پس منظر میں یہ آیات بہت نمایاں ہیں۔ اہل ایمان کی نگا ہیں ان پرجمی ہوئی تھیں اوروہ شعوری طور پرجانتے بھی تھے اور منتظر بھی تھے کہ شخت سے شخت آز مائٹیں' امتحانات اور ابتلاءات آنے والے ہیں۔

میں سیرت مطہرہ کی تقاریر میں ہے بات کی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر '' يوم طائف'' نبي اكرم مَثَاثِيْزُم كے لئے سب سے تصن اور سب سے سخت دن تھا۔ حفرت عائشمديقدرض الله عنهان جب دريافت كياكة بريوم أحد يزياده کوئی سخت دن گزرا ہے تو آپ نے فر مایا کہ'' ہاں' مجھ پر جو سخت ترین دن گزرا ہے وہ یوم طائف تھا''۔ چنا نچ شخصی اعتبار سے حضور کے لئے یوم طائف ابتلاء وآز مائش کا نقط عروج (climax) ہے جبکہ بحثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی جماعت کے لئے غزوہَ احزاب آ زمائش کی چوٹی ہے ۔۔۔ جس کا نقشہ پچھلے رکوع من يون كينيا كيا بك : هُنالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا -- غور كيجة كه يهال بهي وبي انداز ب جوحضرت ابراجيم الطيع كآخري امتحان يعني حضرت المعيلٌ و ذيح كرنے معلق وارد مواہے كه ﴿ وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَالْبُراهِيْمُ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءُ يَاء إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلُوا الْمُبِينَ ﴾ (الصّفّت :١٠٦\_١٠٤) ميں مجتابوں كە 'شاباش' كاس سے بہتر اسلوب مكن نہيں ہے كەخود ممتحن پکار اٹھے کہ امتحان فی الواقع سخت تھا۔ وہی انداز اور اسلوب یہاں ہے کہ هُنَالِكَ ابْعَكِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا —الله تعالى خودفرما ربا ہے كہم نے اہل ایمان کا کٹھن امتحان لے لیا اور ان کوخو بجھنجوڑ لیا۔

جب اہل ایمان اس امتحان اور آز مائش میں ٹابت قدم نظرت دشمنان دین کے جو اللہ بادلوں کی طرح اُلڈ کرآئے تھے وہ ایسے جھٹ گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ غز وہ اصد میں تو ستر صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن یہاں کھلے مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ ایک دومر تبدخند ق میں کود جانے والے کفار سے پچھ مبارز تمیں ہو کیں اور تیرا ندازی سے چند صحابہ شہید ہوئے جن کی تعداد چھسات سے زیادہ نہیں۔ اس غز وے میں با قاعدہ کھلا مقابلہ تو ہوا ہی نہیں۔ البتہ محاصرہ بڑا شدید اور خطرہ بڑا مہیب تھا کہ محاصرے کی طوالت وشمنانانِ اسلام کے لشکر کی تعداد پھر سردی کا عالم اور سامانِ خوردو نوش کی قلت کی وجہ سے خند ق میں موجود صحابہ کرام گلوخت تکالیف و مشکلات کا سامنا

كرنا پر رہاتها ، جس كانقشه آیت نمبر والل بایں الفاظ كھنچا گیا ہے كه: ﴿وَاذْ زَّاغَسِتِ الْكُنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

﴿ وَلَمَّارَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخُزَابِ ﴿ قَالُوا هِذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيْمًا ﴿ ﴾ (آيت٢٢)

''اور حقیقی اٹل ایمان کا حال اُس وقت بیرتھا کہ جب انہوں نے تملہ آور اشکروں کودیکھا تو پکاراٹھے کہ بیو ہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا'اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔اور اس واقعہ نے ان کے ایمان اور تسلیم ورضا کی کیفیات میں مزید اضافہ کردیا۔''

اس کے برعکس منافقین اوروہ لوگ جوضعفِ ایمان کا شکار تھے'ان کا کیا حال تھا؟ فوری تقابل کے لئے ان کی ولی کیفیات ہے متعلق آیات بھی دیکھے لیجئے:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهَ عُرُورًا ﴿ وَالّهِ مَا لَكُمُ فَارْجِعُوا اللّهَ عُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَآنِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاهُلُ يَثُوبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا اللّهَ عُرُونَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتُنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ عَالْ يَثُولُونَ إِلاّ فَعَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ عَالَى يَثُولُونَ إِنَّا يَعْمُولُونَ إِنَّا بَيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ عَالَى يُثُولُونَ إِلاَّ فِي مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا اللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا لَا يَعْمَدُوا اللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يَعْمُونَ اللّهُ مِنْ قَبُلُ لَا عَلَيْهِمْ أَلُونَ الْاَدْ مَا لَكُمْ مَنْ قَبُلُ لَا عَامَدُوا اللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُعْمَلُوا اللّهِ مَنْ قَبُلُ لَا عَلَيْهُمْ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قَبُلُ لَا يُولُونَ الْاَدْدَبَارَ وَكَانَ عَهُدُ اللّهِ مَسْنُولًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهُ مَنْ قَبُلُ لَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ فَلُولُونَ الْآذُونَ الْآذُوبُونَ الْآذُوبُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَسْنُولًا ﴿ وَمَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَالَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

"اوریا وکروہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا ا صاف صاف کہدر ہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یٹر ب کے لوگو! تمہار ہے لئے اب تھہر نے کا کوئی موقع نہیں ہے ، لمپ چلو۔ جب ایک فریق ہے کہہ کرنی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں میں والو تکہ وہ خطرے میں نہ تھے ، دراصل وہ (محافے جنگ سے) محاگنا جاتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے ویشن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو بیاس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تأمل ہوتا۔ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے'اور اللہ سے کئے ہوئے عہد کی بازیرُس تو ہونی ہی تھی''۔

اس امتحان و آزمائش کا نتیجہ بید نکلا کہ منافقین اور مؤمنین صادقین علیحدہ علیحدہ نمایاں ہو گئے۔غزوہ اُحد کے موقع پر جومنافقین راستے ہی سے ملیث گئے تھے انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ آزمائش کا کوئی موقع آیا تو وہ ہرگز پدیٹھ نہ چھیریں گے۔غزوہ خندق میں جب اُحد ہے بھی بڑا خطرہ سامنے آیا تو ان منافقین کا پول کھل گیا اور واضح ہوگیا کہ بیلوگ ایٹ اس عہد میں کتے مخلص اور سیچے تھے۔

#### غزوهٔ احزاب میں نصرتِ الٰہی کی آ مہ

جب امتحان کممل ہوگیا اور مؤمنین صادقین اور منافقین بھی جھٹ کرنمایاں ہوگئے تو نصرتِ اللی آگئی اور ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بخت آندھی بھیج دی اور ایسے نادید ہ لشکرا تار ہے جنہوں نے دشمنوں کے کیپ میں کھلبلی ڈال دی۔ مزید برآں اپنی غیبی تائید سے بچھا یسے حالات پیدا فرماد ئے کہ ان حملہ آوروں کو اِسی میں عافیت نظر آئی کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر چلتے بنے۔ازروئے الفاظِ قر آئی:

﴿ لِنَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

''ا بوگوجوا بمان لائے ہو! یا دکرواللہ کے احسان کوجو (ابھی ابھی ) اُس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکرتم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک خت آندھی بھیجی اور الیکی فوجیس روانہ کیس جوتم کونظر نہیں آتی تھیں۔اللہ وہ سب پچھ دیکھ رہا تھا جوتم لوگ اس وقت کررہے تھے۔''

رات کو پورالشکرموجودتھا' صبح دیکھا تو میدان خالی پڑا تھا۔رات کی شدید آندھی نے ان لشکروں کے خیموں کو تلیٹ کر کے رکھ دیا اورنظر نہ آنے والی فوجوں نے کھلیلی مجا دی جس کے بتیج میں تمام حملہ آور الشکر صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنا بوریا بستر کول کر کے کوچ کر گئے۔'' نظر نہ آنے والی فوجوں'' سے مراد و پخفی تو تیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ فرشتے ہیں جو اِس کا سنات کے نظام اور انسانی معاملات میں اللہ کے تھم ے کام کرتے رہتے ہیں اور انسان ان واقعات وحوادث کوصرف ان کے ظاہری اسباب برمحمول كرتا ہے۔ بہر حال اس تمام صورت حال كى غرض و غايت دراصل آ زیائش وامتحان تھی'جس میں مخلص اہل ایمان پورے اترے اور انہوں نے منافقین كِقُولَ ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴾ كے برعكس دلى يقين كے ساتھ بيه كَهَاكَهَ: ﴿ طِذَا مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ــاس التلاءے نہ وہ ہراساں اور خوف زوہ ہوئے اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے 'بلکہ ان کی كِفِيات يَرْضِ كَهُ: ﴿ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا ﴿ ﴾ يعناس يورى صورتِ حال نے ان کے ایمان اور ان کی شلیم و رضا کی کیفیات کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور وہ بورے قلبی اطمینان اور انبساطِ قلب کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ آیت کے اس کلڑے میں'' زَادَ " کا فاعل دراصل وہ پوری صورت حال ہے جوغز وۂ احزاب میں پیش آئی۔

#### ايمان ميں كمي بيشي \_\_\_امام اعظم اورامام بخاري كاموقف

اب دیکھے کہ یہ آیت اس بات کے لئے بھی نص ہوگی کہ ایمان حقیق بڑھتا بھی ہے۔ یہاں کی ابہام کے بغیر فرمایا گیا ہے کہ اس صورت واقعہ کا بتیجہ یہ نکلا کہ مؤمنین صادقین کے ایمان میں اوراضا فہ ہو گیا۔ ان کی جو کیفیت سلیم ورضاتھی وہ بھی بڑھ گئے ۔ اوران کا رویہ یہ ہو گیا کہ جو ''سرسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے''۔ ایمان میں اضافے کا ذکر سورہ آلے مران کی آیت ۱۲ ما میں بھی غزوہ اُحد پر تیمر کے دوران آیا ہے کہ اُلگ نوا کہ اُلگ اُلگ مُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَلْدُ جَمَعُوْ الْکُمُ مَا نَشِین ) جن سے لوگوں (مراد بیس منافقین ) نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑالشکر آیا ہے لہذا ان سے ڈرو تو یہ بن کران کا منافقین ) نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑالشکر آیا ہے لہذا ان سے ڈرو تو یہ بن کران کا

ایمان اور بڑھ گیا''۔ یہاں'' زَادَھُٹِ ''ایمانِ حقیق اور کامل سپردگی میں اضافے کے لئے آیا ہے۔ لہٰذا ازروئے قرآن ایمانِ حقیق کے بڑھنے کی نصوص ہمارے سامنے آگئیں۔۔۔اور جو چیز بڑھ کتی ہے۔

ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا موضوع ہمارے منتخب نصاب میں ایمان حقیقی کے ماحث كے سلسلے ميں برى تفصيل سے آتا ہے۔ يہاں ميں اجمالاً وضاحت براكتفا کروں گا۔ درحقیقت ایک قانونی ایمان ہے جو اِس دنیا میں ہمارے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ جانے کا سب یا ذریعہ بنآ ہے۔اس قانونی ایمان میں عمل سرے سے زریجٹنبیں آتا لہذابہ قانونی ایمان نہ برهتا ہے نہ گفتا ہے۔اس کے بارے میں امام ابوصنيفه رحمة الشعليه كاليقول بالكل درست ہے كه الْإِيْسَمَانُ قَوْلٌ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْفُصُ ..... ''ایمان قول وقرار کا نام ہے'جونہ بڑھتا ہے نہ گفتا ہے۔'' اس ایمان کا دارو مدار اقرار باللمان پر ہے اور تقدیق قلبی اس میں زیر بحث آئی نہیں سکتی۔اس لئے کہ ہارے یاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اتار کرد کھولیا جائے کہ ایمان حقیق موجود بے یانہیں! اورکوئی جموث موث کلمہ بڑھ رہا ہے یا بچ بڑھ رہا ہے؟ بيقانونى ا بمان کسی مخص کے اسلامی معاشرے کا فرد اور کسی اسلامی ریاست کا شہری بننے کی بنیا د بنا ہاور یا میان ندھنا ہاورنہ برهتا ہے۔جبدایک ہامیان قبی ایعن "تَصْدِيق بالْقَلْب "والاايمان جودل من موتاب-قانون اس سے بحث نيس كرتا كين آخرت میں ساری بحث ای ہے ہوگی۔اللہ کوکسی کے قانونی مسلمان ہونے بانہ ہونے کی کوئی برواہ نہیں ہے بید نیوی معاملہ ہے دنیا میں اس بنیاد برمعاملات طے ہو چکے اللہ کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے کہ یہاں ایمان ویقین ہے یانہیں! ۔۔۔ اس طمن میں سورة الحِرات مِن فِر ماياك : ﴿ وَلَمَّا يَدُحُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ﴾ " أَجَى ايمان تمهارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے' ۔ قلبی اور حقیقی ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھٹتا بھی ہے برهتا بھی ہے۔اس دل والے ایمان میں ''عمل'' ایک جزولازم بن جائے گا۔اس لئے کہ دل میں یقین ہوگا توعمل میں اس کا ظہور لاز ما ہوگا۔اس اعتبار سے امام بخاری

رحمة الله عليه كاير قول صدفى صدورست بك الإيمانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ للهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَيَنْقُصُ للهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

یہاں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے جوایک قلبی کیفیت ہے۔ اور ' دنشلیم' سے مراد ہے سردگی وحوالی۔ اسلام اور تعلیم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اسلام باب افعال ہے اور تنلیم باب تفعیل ہے۔ باب افعال کا خاصہ ہے کہ کوئی کام ایک دم ہو جائے البدااسلام کا مطلب ہوگا فوری طور پرخودکو کسی کی سپر دگی میں دے دینا اور باب تفعیل کسی کام کے بے در بے اور مسلسل ہونے کی خاصیت کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ چنانچے تنلیم کامفہوم ہوگا ہر دم' ہر وقت اور مسلسل اس سپر دگی کی کیفیت کو قائم و برقر ارر كهنا - جيب ي كى في اقر اركياكه أشهد أن لا السه إلا الله وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وودفعة كفرى سرحد اللهم كى سرحد من آسيا-اس فايك یا لے سے دوسرے یا لے میں ایکا کی چھلا تک لگادی اور وہ مسلمان ہو کرمسلم معاشرے كافرداورايك مسلم رياست كاشهرى بن گيا۔اس كوايك مسلمان كے تمام حقوق حاصل مو مے ۔ اور بیہ بالکل برابر مول کے ان میں کوئی کی بیشی اس دنیا میں نہیں موگی ۔ اسلام کی اس کیفیت کو وثوق حاصل ہو جائے گا اور اس کے طرزِ عمل میں مسلسل اطاعت شعاری اور فرماں برداری اور سپر دگی کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ توبیت کیم ہے۔ بیمصرعه اس کیفیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ع '' سرتنگیم نے جومزاج یار میں آئے!' اور فاری کا بیشع بھی ای کیفیت کامصداق ہے کہ

نه شود نصیب وشن که شود بلاک حیفت سر دوستال سلامت که تو تخر آزمائی!

<u> جوال مردا بل ایمان کا ایفائے عہد</u>

الكلي آيت مين فرمايا:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۦَ فَمِنْهُمْ مَّنُ قَطَى نَحْبَةَ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلًا ﴿ ﴾

''اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کوسچا کردکھا یا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی (اپنی باری آنے کا) منتظر ہے۔ اور انہوں نے (اپنے رویئے اور طرزِ عمل میں) کوئی تبدیلی نہیں کی''۔

كاش الله تعالى جميس بھي ان ميں شامل فر مادے!

بیآیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ برغز وہُ احز اب کے پس منظر میں غور و تد بر کیا جائے۔۔۔اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کی مدح وستائش فر مار ہا ہے کہ ان میں ایے بھی جواں مرداور باہمت لوگ ہیں جواینے عہد کو پورا کر چکے۔ یہاں رِجَالٌ كالفظ استعال مواج جو رَجُلُ كى جمع ب-اسكامطلب ينهين بكد خواتين اس سے خارج ہوگئیں۔ قرآن تھیم میں اہل ایمان کو بالعموم مذکر کے صینے میں خطاب کیا گیا ہے۔ایبابغرض تغلیب ہوتا ہے اوراس میں آپ سے آپ خواتین بھی شامل ہوتی میں۔ یہاں لفظ ' ربح سال ''اپن اس معنویت کے لئے آیا ہے کہ اس دنیا میں شیدانی وساوس سے نے کروین برکار بندر ہنا کوئی آسان کا منہیں ہے؛ بلکہ بڑی ہمت اور جوال مردی کا کام ہے۔ یہی مضمون سورۃ النور کے یانچویں رکوع میں بایں الفاظ آیا ہے: ﴿ رَجَالٌ لاَّ تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاء الزَّكُوةَ مَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ ﴾ (آيت ٣٤) ''ان میں ایسے باہمت و جوال مرد بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفر وخت اللہ کی یاد سے اورا قامت نماز اورا دائے زکو ہ سے غافل نہیں کر دیتی۔وہ اُس دن ہے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل النے اور دیدے پھراجانے کی نوبت آ

اس کامعنی بینہیں ہے کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتیں۔خواتین میں صحابیات ہیں اُمہات المؤمنین ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین ۔ پھر ہڑی ہڑی متقی،

صالح 'صابر 'عابد و زاہد اور مجاہد خوا تین اُمت میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں ایک اللہ والی فاتون حضرت خساء (رضی اللہ عنہا) بھی ہیں 'جن کے چار جوان بیخے حضرت مرفاروں نے فاروق ﷺ کے دور خلافت میں ایران کی جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے سجد ہ شکر اداکیا۔ ایک خاتون وہ بھی ہیں کہ جب غزوہ اُحد میں عارضی ہزیت ہوئی اور نی اگرم مُلاہ ہے گئے کی افراہ مدینہ کی پنجی تو وہ بے تابانہ میدانِ اُحد میں آتی ہیں۔ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے 'گروہ پوچھتی ہیں کہ بیہ بتاؤکہ میں۔ ان کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے 'گروہ پوچھتی ہیں کہ بیہ بتاؤکہ سے بتاؤکہ حضور مُلاہ ہی شہید ہوگیا۔ وہ اللہ کی بندی ہمتی ہیں کہ مجھے حضور مُلاہ ہی شہید ہوگیا۔ وہ اللہ کی بندی ہمتی ہیں کہ مجھے حضور مُلاہ ہی ہارے میں تمہارا بیٹا بھی شہید ہوگیا۔ وہ اللہ کی بندی ہمتی ہیں کہ مجھے حضور مُلاہ ہی ہارے میں بتاؤ۔ اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اگرم مُلاہ ہی ہی ہراور بیٹا تو مر ہہ شہادت ہی دفائز ہو کرکامران وکامیاب ہو گئے۔ الغرض ہماری تاریخ میں ایک خوا تین کی بیٹار کونائر موجود ہیں۔ وہ وہ کہا گیا ہے کہ الغرض ہماری تاریخ میں ایک خوا تین کی بیٹار نوائر موجود ہیں۔ وہ وہ کہا گیا ہے کہ ۔

خدا پنج اگشت یکسال نه کرد نه بر زن زن است و نه بر مَرد مَرد

چنانچداش بات کواس مقام پر ذہن میں رکھئے کہ یہاں رجال سے جواں مرد و باہمت لوگ مراد ہیں 'خواہ دہ مرد ہوں خواہ عورتیں ۔

ان آیات سے ہمارے سامنے سے بات آتی ہے کہ بندہ مؤمن کی زندگی کے دو رُخ ہیں۔۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ ولی تعلق اور لگاؤ اور اس میں ثبات اور استقلال و طرف اللہ کے دین کے لئے جہاد و مجاہدہ اور اس میں صبر و ثبات اور استقلال و استقامت۔ سورۃ البقرۃ کی آیت کے امیں جو آئی ترکے نام سے ہمارے متخب نصاب میں شامل ہے بروتقو کی کی حقیقت کے شمن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نز ویک صادق اور میں شامل ہے نبروتقو کی کی حقیقت کے شمن میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے نز ویک صادق اور نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں 'زکوۃ

ادا کرتے ہیں' اور جب کوئی عہد ومعاہدہ کرتے ہیں تواس کو پورا کرتے ہیں' اور اللہ ک
راہ میں تنگی اور مصیبت نیز جہاد وقال کے موقع پر انہائی صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے
والے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مؤمن کی زندگی کے یہ دورُ رخ ہیں اور ان دونوں کے
اعتبارے انہائی صبر واستقلال کی ضرورت ہے' للذا بیاں فربایا: ﴿ مِن الْمُهُ مُن مُن لَیٰ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰل

جان دی ' دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا!

لیکن اس پر پورااتر ناکوئی آسان بات نہیں ۔۔۔ پس یہاں ان اہل ایمان کی مدح و ستائش ہور ہی ہے جنہوں نے اس آ زمائش وابتا ، میں اپنے آپ کو پورا تول کر دکھا دیا۔ لہذاان کی شان میں فرمایان میں فرمایان میں فرمایان میں فرمایان میں وہ لوگ بھی ہیں جو عَلَيْهِ ﴾ آگے فرمایان کی فیمنه مُمن قصلی نَحْبَه اُن '' پس ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نذر پوری کر چے' نعنی اللہ کی راہ میں جان دے کر سرخرو اور سبک دوش ہو

گئے ۔۔۔ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ بَنْتَظِرُ ﴾ ''اوران میں وہ بھی ہیں جومنتظر ہیں۔''وہ اس بات کے نتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب ہم اپنے اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں اورا پنے شانوں پر رکھا ہوا بو جھا تر واکر سبک دوش ہو جائیں۔۔۔ اگر گر دن کٹ گئ تو شانوں کا بو جھا تر گیا اور سبک دوشی حاصل ہوگئ۔۔

نى اكرم مَالَيْقِ كَم كاارشادِكرامي ب:

((مَنْ سَالَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدُقِ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِوَاشِهِ)) (مسلم كتاب الامارة)

"جو محص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا تو چاہاس کی موت بستر پرواقع ہواللہ تعالی اسے شہداء کے مراتب تک پہنچاد سے گا"۔

براصل میں یکنی طور والی کیفیت کی ایک طرح کی شرح ہے۔البتہ اس انظار کی کیفیات اورشرا کط مول گی -- قال کا مرحلہ کیے آئے گا جبکہ آپ نے جہادہی کی کوشش شرد عنہیں کی؟اگرآپ نے دین کے لئے محنت دمشقت کے میدان میں قدم بی نہیں رکھا' آپ اقامتِ دین کے لئے جدوجہد کرنے والی کی تنظیم و جماعت سے وابستہ ہی نہیں ہوئے تو پھر قال کا مرحلہ کہاں ہے آ جائے گا جو جہاد کی آخری اور چوٹی کی منزل ہے؟ میر حلہ تو اُس ونت آ سکے گا جب آپ کسی الی منظم دعوت اور تحریک ے عملاً وابستہ ہوں جوا قامت دین کے لئے کوشاں ہو غور کیجئے ایسے صحابہ کرام جھی تو ہیں جن کا ہجرت سے قبل انتقال ہو گیا الیکن وہ دعوت و تبلیخ اور تکبیر ربّ میں نبی ا كرم مَا النَّيْمُ كُورت وبازور ہے ہیں۔ اپنی جانیں' اپنامال' اپنے اوقات' اپن توانا ئیاں اورا پی صلاحیتیں لگاتے رہے ہیں' کھیاتے رہے ہیں۔وہ اگرغز وہ بدریا اُحد تک پہنچ کرے گا کہ وہ اینے موقف میں کتنے ثابت قدم اور سر گرم عمل رہے ہیں۔ جو مخص قدم قدم پر پیچیے ہٹ رہا ہواور پیے پیے کومینت مینت کرر کھ رہا ہوتو کیے ممکن ہے کہ اگر بھی وقت كا تقاضا ہوتو وہ جان و مال كى بازى لگا دےگا؟ \_\_ پس جو بند وَ مؤمن صدتي دل

سے شہادت کا طالب ہواور اللہ کی راہ میں نذر جال پیش کرنے کا آرز ومند ہواُس کی زندگی میں اس کے عملی مظاہرے آ کر ہیں گے۔اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی وادی میں قدم رکھ چکا ہے اور شہادت کا طلبگا ربھی ہے تو وہ اس بات کی تو قع رکھے کہ اگر بستر پر بھی اس کی موت آئے تو اسے مرحبہ شہادت مل سکے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کا غان کا سفر شروع کیا ہے تو اس کے لئے بابوسر پاس تک بھی چہنچنے کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بالاکوٹ سے آگے بڑھنے اور وادی کا غان میں قدم رکھنے کے لئے ہی تیار نہیں تو بابوسر پاس کہ آئے گا؟ بیشے بیٹے بابوسر پاس کی تمنا کرتے رہنا تو سوائے تیار نہیں تو بابوسر پاس کہ آئے گا؟ بیٹے بیٹے بابوسر پاس کی تمنا کرتے رہنا تو سوائے اپنے آپ کو دھوکا دینے کے اور پھوٹیس۔ بیتو ایسانی ہے کہ بع خود را بہ فریبد کہ خدا را بہ فریبد ۔ ایسافخص خود اپنے آپ کوفریب دے رہا ہے یا خدا کوفریب دے رہا ہے یا خدا کوفریب دے رہا ہے کا خدا کوفریب دے رہا ہے کا خدا کوفریب دے رہا ہے کا خدا کوفریب دے رہا ہے کہ عالم ما قبال مرحوم نے خوب کہا ہے کہ نے

خرنہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خودفریبی عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ!

تواس دھو کے کے انداز میں شہادت کی تمنا نہ ہو بلکہ عمل کے ساتھ صدق ول سے بیتمنا ہوتو بستر کی موت بھی ان شاء اللہ شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بستر پر آئی ہے جن کی زندگی ہمیشہ جنگوں کے اندر بیتی ہے۔ اس میں بی حکمت بھی ہو حتی ہے کہ آنجناب "کو بارگا ورسالت مآب کا اللہ گا الله گا خطاب ملا تھا۔ لہذا ان کی شہادت کو یا اللہ کی مکوارٹو نے کے متر ادف موت کی بوئ تمناتھی اور اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی ہوتی ۔ آپ کو جاد وقال میں گزری ہے۔ اگر چہان کی شہادت کی آرز و بظاہر پوری نہیں ہوئی لیکن جہاد وقال میں گزری ہے۔ اگر چہان کی شہادت کی آرز و بظاہر پوری نہیں ہوئی لیکن نبی اکرم کا گھڑے کے خدکورہ بالا قول مبارک اور نوید کے مطابق ان کی بستر کی موت بھی شہادت کی آرز و بظاہر تان کی بستر کی موت بھی شہادت کی آرز و بظاہر تان کی بستر کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔

اس آیت کے آخر میں فر مایا: ﴿ وَمَسَا بَسَدَّلُو النَّبِدِیْلاً ﴿ ﴾ ' انہوں نے اپنے روئے میں سرموتبدیلی نہیں گی' ۔ ' نسِّدِیْلاً '' یہاں مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے

اوراس میں مبالغہ کا مفہوم پیدا ہوگیا ہے۔ یعنی ان اہل ایمان نے بالکلیہ اپ عہداور وعد کو ایفاء کیا اوراس میں سر موتبد یلی نہیں کی بلکہ اس کو پوری طرح نبھایا۔۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہمارے اور اُس معاشرے میں بڑا بنیا دی فرق بھی تھا۔ وہ عہد کے سچ سے اور ہم عہد کرتے ہیں تو اس کا ایفاء نہیں کرتے اس کو نبھاتے نہیں۔ ابھی عہد کریں گے اور ہاتھ میں ہاتھ دیں کے لیکن دو دن کے اندراس کو تو ژدیں گے۔ یہ جو ہمارے کردار میں گھن لگ گیا ہے اس کے سبب سے ہماری شخصیتیں کھو کھی ہو چی ہیں۔ جبکہ اُس معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو ہر چہ بادا باذ عہد کو بہرصورت ایفاء کرنا اور نبھانا ہے ، پیچے بٹنے کا کوئی سوال نہیں۔

بدكردارأس معاشرے ميں ايام جاہليت ميں بھي موجود تھا۔ لوگ بدي زيادتي كرتے بيں كدأس دوركا ايبا نقشه كينيخ بيں كہ جيے أس معاشرے ميں ظہور اسلام سے قبل سرے سے کوئی خیرتھا بی نہیں۔ میں سجمتا ہوں کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت سے اعتبارات سے وہ معاشرہ کہیں بہتر تھا۔ ان کے ہاں اگر کوئی وخمن بھی مہمان کے طور پر مقیم ہو گیا ' جا ہے وہ باپ کا قاتل ہے' تو اس پر آ کی نہیں آ ئے کی اور اس حالت میں انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جسے بھائی کہددیا اس کے لئے جان و مالسب حاضر ہے۔جس کو پناہ دے دی ہاس کے لئے بورے قبیلے کی مخالفت کوارا كر لى جائے گى اوراس كى مدافعت ميں اپنى جان يركھيل جائيں ہے۔ وہاں حال بيتھا كه أكركسي كي اطاعت قبول كرلي ہے تو اب اس اطاعت ہے بھى سرتا بي نہيں كى جائے گی۔ یہ بنیا دی کر دار ہوتا ہے۔ ہم اِس وقت جن اسباب کی بنا پر دنیا میں ذلیل ورسوا اور پایال مور ہے ہیں مارا کوئی وقارنیس ہے کوئی باعزت مقام میں حاصل نہیں ہوتو اس كا اصل سبب يني ہے كه جارا كردار يست جو چكا ہے اور جم الا ماشاء الله بنيادى اخلاقیات سے بھی تھی دست ہو چکے ہیں۔ ہمارے کردار میں پھٹٹی نہیں ہے بلکہ انتہائی بوداین موجود بے عبد کر کے نبھانے اور اس کو وفاکرنے کی نو اور ارادہ نہیں ہے۔ جھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں اور اچھے اچھے اور بڑے بڑے بھدارلوگ اس کروری

ان مؤمنین صادقین کی اس استقامت و مصابرت کا جونتیجه لکلا اس کواگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿لِیَجُونِ کَ اللّٰهُ الصَّدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ '' تا کہ اللّٰہ چوں کو ان کی سچائی کی جزادے' ۔ یہاں لام لام عاقبت ہے کینی کی کام کا جونتیجہ لکا ہے اس کی سچائی کی جزادے میں نے اس صورت حال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ گڑا امتحان اس لئے لیا گیا تھا کہ جدا کر کے اور نمایاں کر کے دکھا دیا جائے کہ کون لوگ مؤمنین صادقین جین کون لوگ معنین صادقین جین کون لوگ مؤمنین صادقین جین کون لوگ مؤمنین صادقین جین کون لوگ میں تقین جین اللّٰهُ الصَّدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ یہی تو تمیز کرنی تھی اور یہ تمیز اس لئے تھی کہ ﴿لِیَجْزِیَ اللّٰهُ الصَّدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ دین میں صدق کی مقام ومرتبہ

کرنے والے ہوتے ہیں۔

یہاں بی بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں صدق کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آیئہ بر میں نیکو کاروں کے متعدد اوصاف بیان کر کے آخر میں فر مایا گیا:

﴿ وَالصَّبِرِينَ فِي الْكُاسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبُاسِ \* أُولِّيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا \*

وَالْوِلْنِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ ﴾

'' (حقیقی نیکوکارتو و ولوگ ہیں ) جوننگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہوں' کہی لوگ (اپنے دعوائے ایمان میں ) سپے ہیں' اور کہی لوگ در حقیقت متقی ہیں۔''

سورة التوبدكي آيت ١١٩ من فرمايا:

﴿ يَنْآَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴿ ﴾

"ا الله الله الله كا تقوى اختيار كروا وركي لوكول مي شامل موجاوً "

صد یقین کے اوصاف میں سے چوٹی کے دواوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا تقوی افتیار کرنے والے اور مصیبت و ابتلاء میں اور میدانِ قال و وَعَا میں استقامت و مصابرت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ای لئے سورة النساء کی آیت ۲۹ میں منعم علیم کی فہرست میں عمین کے بعد صد یقین ہی کا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ ارشاوہے:

﴿ وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ۦَ﴾

'' جولوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فریایا ہے' یعنی انہیا ءاورصدیقین اورشہداءاورصالحین ۔''

اس صدق کی بنیادیہی ہے کہ قول میں سے ہوں وعدوں میں سے ہوں است کرداری نہیں ہے ہوں۔ اگر راست گفتاری نہیں ہے راست بازی نہیں ہے راست کرداری نہیں ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ نیکی ہے۔ اس کے بغیر دین کا ڈھانچہ بے جان اور غیر مؤثر ہوجاتا ہے۔ ایبا معاشرہ بے وقعت و بے روح ہوتا ہے۔ یہ اپنے بیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ ایسے معاشرے کے افراد صرف نمائش پہلوان ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی جی دین محض بطور نمائش شامل ہے اس کے سوا پچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاشرہ صدق کی دولت سے تھی دامن اور تھی دست ہے۔ یہ پونچی اور یہ سرمایہ اس کے پاس صدق کی دولت سے تھی دامن اور تھی دست ہے۔ یہ پونچی اور یہ سرمایہ اس کے پاس سے نکل چکا ہے اور اس پہلوسے وہ بالکل دیوالیہ ہوچکا ہے۔ اِلّا ماشاء اللہ کی کھولوگ

ہوں گے جن کے پاس پھ پونجی موجود ہو۔ حالا نکہ ہمارے دین کاشد بدترین مطالبہ بیہ ہے کہ جو کہہ رہے ہوائس کوعمل سے سے کر دکھاؤ' جو تمہارے اندر ہے وہی باہر لاؤ۔ چنا نچ سورة القف میں' جو ہمارے نتخب نصاب میں شامل ہے' دوٹوک انداز میں فرمادیا گیا ہے:

﴿ إِنَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنُ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوضٌ ﴿ ﴾

''اے اہلِ ایمان! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک میر کت خت ناپندیدہ اور بیزارکن (ادراس کے غضب کا باعث) ہے کہتم وہ بات کہوجس کے مطابق تمہاراعمل نہیں۔اللہ کو تو وہ اہلِ ایمان محبوب ہیں جواُس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوارہوں۔''

یہ ہے دراصل صدق کی بنیاد ۔۔۔ صدق قول کا بھی ہے صدق عمل کا بھی ہے وراصل صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں نقلہ جان کا نذرانہ پیش کرتا بھی ہے۔ اب ان آیات میں صدق کی اہمیت و کھے۔ فرمایا:

﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَّنُ قَصٰی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنُ یَّنْظِرُ او مَمَا بَدَلُوْا تَبْدِیلًا ﴿ لِیَجْزِیَ اللّٰهُ الصَّدِقِیْنَ نِحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنُ یَّنْتَظِرُ او مَمَا بَدَلُوْا تَبْدِیلًا ﴿ لِیَجْزِیَ اللّٰهُ الصَّدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ وَیُعَذِّبَ الْمُنْفِقِیْنَ إِنْ شَآءَ اَوْ یَتُوْبَ عَلَیْهِمْ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ کَانَ عَفُورًا رَّحَیْما ﴿ )

''اہلِ ایمان میں وہ باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو چے کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا مختطر ہے۔ (بیاس لئے ہوا) تا کہ اللہ مؤمنین صادقین کو ان کی سچائی کی جزا دے۔ اور منافقین کو اگر چاہتو سزادے یا اگر چاہتو (ان کوتو بہ کی تو فیق عطافر مادے اور )ان کی تو بقبول فرما ہے۔ بے شک اللہ غفور ورجیم ہے''۔

## منافقین کے بارے میں تدریجی احکام

غز و وَاحزاب۵ ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ بیز مانہ مدنی دور کا وسط ہے۔منافقین کے باب میں آپ کوقر آن مجید میں بیرند رہے نظر آئے گی کہ شروع میں یعنی سورۃ البقرۃ اور سورهٔ آلِعمران میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں ۔ صرف اس مرض نفاق کی علامات ظاہر کی تحکیٰں۔ سورۃ النساء میں لفظ نفاق کے ساتھ سخت لہجہ اور اسلوب میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہاں پیمعاملہ ہے کہ منافقین کا کر دارتو واضح اور نمایاں طور پربیان کر دیا گیا ہے' لیکن ان کے رویئے کے متعلق آخری فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا تا کہ اگر کسی کے اندر اصلاح پذیری کا کوئی مادہ اور رمتی موجود ہے تو وہ اصلاح کر لے۔کوئی اگر نفاق کی عالت سے لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے ۔ کوئی اگرا بمان حقیقی کی طرف رجوع کرسکتا ہے تو کرلے درواز ہ ابھی کھلا ہوا ہے۔لیکن آ کے جاکراس شمن میں آخری احکام اور فیلے آئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو سورة النساء میں شامل کیا گیا کہ: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَنْ تَجدَلَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ آ يَتَ ١٣٥) ' يَقِينَا مَنافَلْ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اورتم کسی کو اُن کا مددگار نہ یا و گے '۔ اور سورۃ التوبہ (البراءۃ) میں جو ۹ ھے میں غزوہُ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی' مخلف مقامات برمختلف اسالیب سے ان منافقین کی اصل حقیقت کھول کرید فیلے صادر فرما دئے گئے کہ:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ هِي حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ ﴾ (آيت ٢٨)

"منافق مردول اورمنافق عورتول اوركافرول كے لئے اللّٰہ نے آتشِ دوزخ كا وعدہ كيا ہے جس ميں وہ بميشدر ہيں گے۔ يہى ان كے لئے موزول ٹھكا شہے۔ ان پراللہ كى پھڻكار ہے اوران كے لئے قائم ووائم رہنے والاعذاب ہے۔ ''
آگے يہاں تك فرما ديا كہ:

اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَسرَّةً فَكَنْ

يَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ \* ذَٰلِكَ بِإَنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ \* وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ (آيت ٨٠)

"(اے نی !) آپ خواہ ایے لوگوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ سر باربھی ان کومعاف کردینے کی درخواست کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا'اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے'اور اللہ فاسقوں کوراہ یا بنہیں فرما تا۔''

ہیں کداگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ باراستغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہوسکتی ہو میں کرتا ۔۔ نبی اکرم مَالْلَیْم کے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ یہاں ستر ہے مرادعددیا ہندسنہیں ہے بلکہ بیا یک استعارہ ہے۔ یہاں سر کا لفظ کثرت کے لئے آیا ہے کہ اب ان کے لئے توبہ کا دروازہ بند کردیا گیا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کیا گیا۔ تقریباً دس سال بیت گئے۔ان کواصلاح کا پورا پوراموقع دیا گیا۔۔اس مقام پر ہی دیکھ لیجئے كَتْ بِيار الدارين فرمايا كيا: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ ﴾ مؤمنين صادقين كے لئے تو قطعيت كے ساتھ فر مايا كيا ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّدِقِينَ بصِدْقِهِمْ ﴾ ليكن منافقين كے لئے توبرك في اورايي رویئے کی اصلاح کرنے کاموقع رکھا گیا اوران کومہلت دی گئی کہ ابھی ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے ابھی ان کے لئے راستہ کھلار کھا گیا ہے۔ چونکدان کے لئے تو بہ کا دروازہ ابھی کھلا رکھا گیا تھالہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفوریت اور رحمانیت کا بیان فر ما دیا تا که منافقین بالکل مایوس نه ہو جا ئیں \_ گویا ان کو دعوت دی جار ہی ہے کہ آؤ 'لوثو اور رجوع کرو \_

باز آباز آ آ آ ہر چہ ستی باز آ گر کافر و گبر و بُت برتی باز آ! این درگیہ ما درگیہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ فکستی باز آ! اے بسا آرز و کہ خاک شدہ

ابآ كَ عِلْمَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْ كَفَرُوا بِعَيْظِهِم لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴾

''اوراللہ نے کفار کامُنہ پھیردیا اور وہ اپنے دل کی جلن اور غصہ وغیظ لئے یونہی ملیث گئے اور ان کوکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا''۔غور کیجئے کہ ان کفار کوکن کن حسر توں کامند د کھنا پڑا ہوگا۔ کیسے کیسے ساز وسامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے بنتیج میں اتنی مخلف متوں سے لشکروں کا ایک جگہ آ کرجمع ہو جانا! اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کھکھیر مول نہیں لئے ہوں گے؟ کتنی سفارتی بھاگ دوڑ اور چلت پھرت ہوئی ہوگی۔ كتن المجى آئ اور كئ مول ك\_ كتن پروگرام بن مول كاوه كوئى ملى كميونيكيون کا دورتو نہیں تھا۔ اُس زیانے کے عرب میں اس حملے کی تیاری اور پروگرام بنانے کے لَّتُ كَيا كِيا يَا يِرْ بَيلِي كُنِّهِ مِن كُنْ زِراان كانصورتو كَيْجِيُّ الْكِين ان كِمتحده محاذ اور أن کی تمام تر کوششوں کا نتیجہ بیزنکلا کہ وہ واپنے خیمے اکھاڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔اس بران کے دلوں میں غیظ وغضب کی جو آگ سلگ رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴾ لِعِنى الله تعالى نے ان كفاركو اُن کے غیظ وغضب سمیٹ لوٹا دیا' اب وہ اس میں سلگیں اور جلیں' کویا ان کے دل آ گ كى بھٹى بنا ديئے گئے \_\_\_\_و كوئى خيرند يا سكے كوئى فائده ندا تھا سكے اور كوئى کامیا بی حاصل نہ کر سکے ۔ بغیراس کے کہا بینے مقاصد میں سے پچھ بھی انہیں ملا ہوتا'وہ نا كام اور خائب وخاسر ہوكرلونا ديئے گئے۔

 جدا ہو گیا ایمن اہلِ ایمان اور اہلِ نفاق جدا جدا ہو کر نمایاں اور ممیز ہو گئے۔بس یہی مطلوب تھا۔اب کفار کے لئکروں کے مُنہ موڑنے کے لئے اللہ کافی ہوگیا۔

ية يت مباركهاس يُرجلال ويُربيب اسلوب عضم موتى بيكه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزِيْزًا ﴾ "الله برى قوت والأزبروست بـ" اس سے بملے كى آيت مي ورتوب واركها كيا تقالبذاو بال صفات كونى آئين؟ ﴿غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ آيات ك آخرين بالعموم الله كي جوصفات يا اساء حنى آتے ہيں' ان كامضمون سے گہرا ربط وتعلق ہوتا ہے' ان یرے سرسری طور پرگزرنائیس جائے۔ یہاں دوصفات کی وساطت سے بتایا جارہا ہے کہ اللہ بری قوت والا اورز بردست اختیار وافتر ارر کھنے والا ہے۔اس کی ذات والا صفات فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ إِن وه جوعا بركر رتا بيديها اورة خرى موقع تها كه پورے عرب کے مشرک قبائل اور یہود کے دو قبیلے متحدہ محاذبنا کراسلامی تحریک کو بالکلیہ نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔لیکن تقریباً ایک ماہ کے طویل محاصرے کے بعد قدرت اللی کا کرشمہ بینظا ہر ہوا کہ ایک رات بخت آندهی آئی جس میں سردی ٔ کڑک اور چیک تھی اور اتنا ندھیر اتھا کہ ظُلُمَاتٌ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعْضِ كانقشة تھا۔ ہاتھ كو ہاتھ بھائى ندد يتا تھا۔ آندهى نے دشمنوں كے فيم مليث كرديے تھے اوران کے اندرشد بدا فرا تفری کچ گئ تھی ۔مشرکین عرب کا بدمتحدہ محاذ قدرتِ الٰہی کا بیہ کاری وارسہد ندسکااورصبح صادق ہے قبل ہی ہرایک نے اپنی اپنی راہ پکڑی۔ صبح جب مسلمان المصے تو میدان خالی تھا جس کو دیکھ کرنبی اکرم کالٹیٹائے نے بیتاریخی الفاظ ارشاد فْرِمَائَ تَصْ: ((لَنْ تَغُزُوْكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَلَذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغُزُوْنَهُمْ)) "أب قریش تم برمھی چڑھائی نہ کرسکیں کے بلکہ ابتم ان پرچڑھائی کروگے۔''

# غزوهٔ بنوقریظه —غزوهٔ احزاب کاضمیمه وتمته

آ کے چلئے اغز وہ احزاب کا جوشمہ اور تقد ہے کینی غز وہ بی قریظہ اس کا نہایت اختصار گر جامعیت کے ساتھ اس رکوع کی آخری دو آیات میں ذکر ہے۔سیرت کی کتابوں میں اس کوعلیحدہ عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے کیکن قرآن مجید میں اس کا ذکریہاںغزوۂ احزاب کے شمن میں ایک Appendix کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان دوآیات کے مطالعے ہے قبل رسول الله مَالَّيْظِ کِي تشريف آوري کے وقت مدینه منوره میں یہود کے جوتین قبائل آباد تھان کے متعلق تھوڑ اسانقشہ اینے ذہن میں قَائمُ كَرِيجِيَّ - يه قبيلي تصے بنوقيتقاع' بنونفيراور بنوقر يظه - نبي كريم مُلَاثِيمُ كَا كَمَالَ مَد بريه قعا کہ مدینہ تشریف آوری کے فور أبعد آئے نے ان تیوں قبائل کوایک معاہدے کا یابند کر ليا تفا \_ حضورًا كي اس كمال فراست كويين جوبهي خراج تحسين پيش كروں گا'و وعقيدت میں شار ہوسکتا ہے'لیکن اس تدبر وفراست پرمستشرقین کمال درجہ کا خراج محسین پیش کر کے ہیں۔ وہ ایج جی ویلز ہوں' منگمری واٹ ہوں یا دوسرے متشرقین ہوں' انہوں نے حضورا کے کمال تد براور پیش بنی کی جومدح سرائی کی ہے وہ کافی ہے۔اصل تعریف وشہادت تو وہ ہے جو اُعداء دیں۔ مدینہ میں بسنے والے اوس وخز رج کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یمی دو قبلے اصلاً مدینہ کے رہنے والے تھے جبکہ یہود باہر سے آ كريهان آباد موئے تھے۔ اوس وخزرج كى دعوت يريى باذنِ اللي حضورمًا يَعْفِر نے مدینہ جرت فرما کی تھی اور یہاں تشریف آوری کے بعد آپ کی حیثیت مدینہ کے امیر' حاکم اورمقتدرِاعلیٰ کی ہوگی۔ آپ نے ان یہودی قبائل کواس معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر با ہرے مدینہ برکوئی حملہ آور ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ بیہ معاہدہ تھاجو یہود کے گلے کا طوق بن گیا۔ پیمعاہرہ نہ ہوتا تو شاید صورت حال مختلف ہوتی۔واللہ اعلم! ا پی جگه پرایک دوسری بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ مسلمان قوم جب بگرتی ہے تو واقعديه بكاس كاندر وهسن "پيراموجاتاب اس لفظ وهسن" كى حضورةً النُّينُ نِهِ تَشرَحَ يول فر ما فَي بِ كه حُبُّ الدُّنْيَا وَكَوَاهِيةُ الْمَوْتِ لِيعَيٰ اس قوم میں دنیا کی محبت اورموت سے ناگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھروہ دشمن کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتی ہے۔ یہود اُس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی۔ ان کے اندر وہ ضعف تفاكه ورة الحشرين اس كانقشه ان الفاظ من كينيا كيا: ﴿ لَا يُقَاتِلُوْ نَكُمْ جَمِيعًا

إِلَّا فِي قُرًّى مُّتَحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ﴿ ''(اےملمانو!) پدیہودہمی اکٹھے ہوکر ( کھے میدان میں ) تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے کڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹ کر یا دیواروں کے پیچے چھپ کر۔'ان یہودیوں کے برعکس مشرکین نے کھلے میدانوں میں آ کر جنگ کی ہے۔ ابوجہل نے غزوہ بدر میں اپنے معبودانِ باطل اور این اوہام باطلہ کے لئے دوبدو ہوکر میدانِ جنگ میں گردن کوائی۔لیکن یبود کا معاملہ یہ ہے کہ جب لڑیں گے تو فصیلوں پر چڑھ کرعورتوں کی طرح پھراؤ کریں گے۔ پھر بہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں'ازروئے الفاظ قر آنی: ﴿ بَ أَسُهُ مُ بَدِّنَهُمْ شَدِيدٌ " تَحْسَبُهُ مْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَتَّى ١٠ ( آيت١١) تم ان كواكُما مجمع ہو ٔ حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے بھٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذاتم ان سے گھراؤ نہیں۔ بظاہران کی جمعیت بہت مرعوب کن ہے یہ بہت یسے والے ہیں ساز وسامان بھی ان کے یاس وافر موجود ہے اسلح بھی ان کے یاس بہت ہے ان کے پیاس گڑھیاں ہیں' قلعے ہیں۔صورت واقعہ پڑھی کہ بیاندر سے اپنے بودے تھے کہان میں میدان میں آ کرلڑنے کا حوصلنہیں تھا۔ پھران تمام کمزوریوں کےعلی الرغم نبی اکرم مَنَا الْمُنْظِمِ نِهِ ان كومعامد بي مِن جكرُ ليا تفا\_

اب یہ ہوا کہ یہ مختلف مواقع پراس معاہدے پر تلملاتے رہے۔ان میں سب سے زیادہ شجاع بنوقینقاع تھے۔آئن کری اورزرگری کے پیشے کے اعتبارے ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور سامان حرب اسلحہ وغیرہ بھی کائی تھا۔غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے ان کی طرف سے نقض عہد ہوا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔حضور مُنافِین کے ان فورا اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلاموقع تھا۔ نبی اکرم مُنافِین کے ان فورا اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلاموقع تھا۔ نبی اکرم مُنافِین کے ان دے کے ساتھ بڑی رعایت برتی 'ان کو اپنا تمام ساز وسامان لے جانے کی اجازت دے دی اوروہ اونوں پر اپنا تمام اسباب لا دکرگاتے بجاتے ایک جشن کی صورت میں مدینہ سے نگلے۔ یہ پہلا معاملہ تو تا ھیں بدر کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہوگیا۔غزوہ اُصد کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہوگیا۔غزوہ اُصد کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہوگیا۔غزوہ اُصد کے بعد بہی معاملہ بنوفیر کے ساتھ ہوگیا۔غزوہ اُصد کے بعد بہی معاملہ بنوفیر کے ساتھ ہیں بدر کے بعد بنوقیقاع کے ساتھ ہوگیا۔غزوہ اُصد کے بعد بہی معاملہ بنوفیر کے ساتھ ہیں آیا۔اُصد میں مطمانوں کی عارضی ہزیمت سے

ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور یہ قبیلہ دلیر ہو کر مسلسل بدعہدیاں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خود نبی اکرم کا فیڈ کا کوشہید کرنے کی سازش تک کر ڈالی۔ نبی اکرم کا فیڈ کا اس نے کو دنوں قبیلے خیبر کے آس پاس جا کر آباد ہو گئے جہاں یہودی پہلے ہے آباد تھے اور انہوں نے بوی مضبوط قلعہ بندیاں کرد کھی تھیں۔ اہل ایمان کے خلاف مشرکین عرب اور یہودکی مشتر کہ سازشیں اہل ایمان کے خلاف مشرکین عرب اور یہودکی مشتر کہ سازشیں

ان دونوں قبیلوں کو اسلام اور حضور مُنافِیکا ہے دلی عداوت تو پہلے ہی ہے تھی۔ مدینہ سے جلاوطنی نے جلتی پرتیل کا کام کیااوریہ قبیلے خیبر میں بیٹھ کرمسلمانوں کے خلاف عرب کے مشرک قبائل کو بھڑ کانے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے پر اکسانے کے لئے مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ان کے سردار'ان کے شعراءاوران کے خطیب مشرکین کے قبیلوں میں جا کرمسلمانوں کے خلاف زہرا گلتے رہے۔ چنانچہ 8 ھے میں غزو وَاحزاب میں ہر جہارست سے عرب کے مشرک قبائل نے مدینہ برجو بلغار کی وہ انہی یہود کی سازش کا نتیج تھی اور اس بلغار کی نقشہ بندی میں بھی یہی یہودی پیش پیش تھے۔اس موقع پر جبیها که میں پہلے عرض کر چکا ہوں ملہ آ ور شکریوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار جنگجوؤں پرمشمل تھی۔مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمعیت اس ہے قبل مجھی جمع نہیں ہوئی تھی ۔ اگر بیحملہ ا جا تک ہوتا تو سخت نقصان دہ اور تباہ کن ہوسکتا تھا۔ کیکن نبی ا کرم مَا يُنْظِيرُ نِهِ السّاانظام كرركما تعاكراً بي كودشمنوں كي نقل وحركت كى برابراطلاعات لمتى رہی تھیں۔ آ پ نے حضرت سلمان فاری ﷺ کے مشورے پر دفاع کے لئے جبل اُحد ك مشرقى اورمغربي كوشول مي خندق كعدوا كرشم كومحفوظ كرليا ـ مدينه كي جغرافيا كي بوزیش الی تھی کہ ای طرف سے حملہ ہوسکتا تھا'بقیہ ستوں میں قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں ۔ کفار ومشرکین اس طریتی وفاع سے نا آشنا تھے۔ نا چارانہیں جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرے کے لئے مجبور ہونا پڑا'جس کے لئے وہ تیار ہوکراپنے ٹھکا نوں ہے۔ اُن آئے تھے۔

اب ان کے لئے ایک بی جارہ کاررہ گیا تھا کہ وہ بنوقر بطہ کے یہودی قبیلے کو

مدینه منوره پرجنوب مشرقی گوشے سے حملہ کرنے پر آمادہ کریں۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا با قاعدہ حلیفانہ معاہدہ طے تھا کہ مدینہ پرحملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کریں گے لہٰذااس طرف سے بے فکر ہوکر مسلمانوں نے نه صرف بیر که اس ست میں د فاع کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا بلکہ اپنی عورتیں اور یجے بھی ان گڑھیوں میں بھجوا دیئے تھے جو بنوقر یظہ کی جانب تھیں ۔ کفار نے مسلمانوں کے دفاع کے اس کمزور پہلوکو بھانی لیا اور انہوں نے بنوقر بظد کے سرداروں کے پاس سفارت بھیج کران کوغذ اری پر آ مادہ کرنے کی کوشش کی ۔اوّ ل تو وہ چکچائے کہ ہمارا محمہ (مَلَّالَيْظِ) ہے معامدہ ہے اور ہم کو اُن ہے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ابتداء میں ان کا موقف يهى تھا الكين اس كے بعد حَيى بن أخطب نے ان كومزيد دلائل ديئے كه "ديكھو میں عرب کی متحدہ توت کومجمر پر چڑ ھالا یا ہوں' اسلام کوختم کرنے کا پیر آخری موقع ہے۔ اتنے بڑے کشکر آئندہ مجھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور پھر ساری عمر ہم سب کو کفِ افسوس ملنا ير ع كا كونكه پر محد ( مَا النُّينَةِ م) كا مقابله كوئى بهي نبيس كر سكے كا ـ " ابنِ ا خطب كى ان . باتوں سے بوقریظہ پر بھی معاہدے کی پاسداری اور اخلاقی اقدار کے لحاظ پر اسلام دشمنی غالب آگئی اور و فقضِ عہد پر آ مادہ ہو گئے۔

 لیت چلون'۔ نبی اکرم مَالیّ یُنِمَانے جن سرداروں کو بی قریظہ سے گفت وشنید کے لئے بھیجا تھا'ان کوتا کیدفر مائی تھی کہ اگرتم دیکھو کہ بنوقریظہ اپنے عہد پر قائم بیں تو تم آگر سارے لئیکر کے سامنے علی الا علان خوش خبری دینا کہ بی تحض افواہ ہے'اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے'لیکن اگر وہ نقفِ عہد کا فیصلہ کر چکے ہیں تو صرف جھے اشارۃ اس کی اطلاع دینا' عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے حوصلے مزید پست ہو جا کیں۔ ان حضرات نے والیس آ کر حضور مُن اللّٰ ہُمُ کواشارہ و کنا یہ میں بنوقریظہ کے عزائم سے آگاہ کردیا۔ اس لئے کہ بنوقریظہ کے سرداروں نے ان انصار سے برطا کہ دیا تھا کہ لا عَقْدَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مُحَمَّد وَلَا عَهْدَ '' ہمارے اور تھ (مُنَالِّیْمُ کُلُ عَہْد وَیَا کُلُ عَهْدَ '' ہمارے اور تھ (مَنَالِیْمُ کُلُ عَهْدَ ' ہمارے اور تھ (مَنَالِیْمُ کُلُ عَهْدَ مُنَالِی کُلُ عَہْد وَیَا کَلُ کُلُ عَهْدَ ' ہمارے اور تھ (مَنَالِیْمُ کُلُ عَهْدَ مُنَالِی کُلُ عَهْدَ مُنَالِی سُنِیں ہے۔' ما میں کوئی عہد و بیان نہیں ہے۔'

# بنوقر يظه كى غدارى اورنغيم بن سعود كى حكمت عملى

غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ تثویشتا ک صورت بوقر یظہ کی اس غداری سے بی تھی۔ اس لئے کہ نہ صرف اسلامی اشکر کا عقب محفوظ نہیں رہا تھا بلکہ وہ گڑھیاں اور بھی محفوظ نہیں رہے تھے جہاں صرف عور تیں اور بچے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ اشج سے ایک صاحب نعیم بن سعود مسلمان ہوکر حضور مثالی المجھ کی خدمت میں خفیہ طور پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میر سے اسلام قبول کرنے کا ابھی کسی کو علم نہیں ہے' آپ اِس وقت جوچاہیں جھے سے خدمت لے سکتے ہیں۔ حضور مثالی کی خرمایا کہ اگر ممکن ہوتو تم جاکران اُحزاب اور بوقر یظہ میں لیے کہا کہ اگر ممکن ہوتو تم جاکران اُحزاب اور بوقر یظہ میں اختیار کی کہ وہ پہلے بوقر یظہ کے پاس گئے جہاں ان کا پہلے بی سے آ تا جانا تھا اور وہ وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ'' قریش اور غطفان کے قبائل تو وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ'' قریش اور غطفان کے قبائل تو محاصر سے کی طوالت سے تھی آ کر بغیر لڑے بھڑ ہے والیں بھی جاسے ہیں' ان کا تو پچھ خیس گئیں گڑے گا گہاں کہ خربوں ان کے میں رہنا پڑے گا۔ ایک صورت ہیں تبہارا کیا حشر ہوگا؟ اس کو نہیں بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اُس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اُس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اُس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اُس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے

آئے ہوئے ان قبائل کے چند سربرآ وردہ لوگ تمہارے ماس بطور بریٹمال نہ ہوں۔'' بوقر بطد کے دل میں بہ بات اتر گی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے بدمطالبہ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ پھر بیصا حب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ 'میں بوقر يظه كے ياس سے آرہا ہوں' وہ مجھ متذبذب معلوم ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ تم سے برغمال کے طور پر چند آ دمی طلب کریں اور پھر انہیں محمہ ( مَثَاثِینًا) کے حوالے کر کے ان کے ساتھ از سرنو اپنا معاملہ استوار کرلیں' اس لئے ان کے ساتھ ہوشیاری سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔سردارانِ لشکریہ بات من کر مھ تھک گئے۔ انہوں نے بوقر یظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اس طویل محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں اب ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا ضروری ہے۔ کل تم اپنی ست سے بھر پور حملہ کر وا دھر ہے ہم یکبارگی ملمانوں یر بلغار کردیں گے۔ بوقر یظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک آپ ایے چند چیدہ آ دمی بطور برغمال مارے حوالے نبیس کریں گے ، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔انہوں نے بیمطالبہ مانے سے انکار کردیا۔اس طرح دونوں فریق اپنی ا پی جگداس نتیجه پر پہنچے کنئیم کی بات مچی تھی۔ نتیجاً نعیم بن سعود کی پی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور دشمنوں کے کیمپ میں بداعتا دی اور پھوٹ پڑگئی۔

### بنوقريظه كےخلاف اقدام كافيصله

بستى ميں بہنچے ہے تبل نہ پڑھے۔

#### اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے مابین اختلاف کی حقیقت

اب یہاں ایک اہم بات بھی گئے ہاتھوں بیان کردیتا ہوں۔وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دو مكاتيب فكرين عنى اصحاب الرائ اور اصحاب الحديث ان كے مابين اصل اختلاف كيا ہے! وہ نوٹ كر ليجيّ \_حضورمُ لائينِ نے فرمايا تھا كەكوئى مسلمان عصرى نمازنه یڑھے جب تک بی قریظہ پر نہ پہنچ جائے ۔معنی کیا تھے؟ یہ کہ جلد سے جلد پہنچو!اللہ کا حکم ب عفرت جريل نے آ كر بتايا ہے ۔ پس جلد پنجنے كے لئے حضور مُالْ اللّٰ ان فر مايا كه عصرے يہلے يہلے بني جاؤتا كدان كامعالمہ چكاديا جائے۔ابرائے ميں صورت بيد پیش آگی که ایک مکری ابھی بنو قریظه تک نه پینج یا کی تھی که عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لشکر مختلف ٹکڑیوں میں منزل کی جانب بڑھ رہاتھا' کئی میل کا سفرتھا۔جس ٹکڑی کوراستہ ہی میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو نماز قضا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔اب ان لوگوں کے ما بین اختلاف پیدا ہوا۔ ایک فریق نے کہا کہ حضور ؑ کا منشا پنہیں تھا کہ وہاں پہنچے بغیر عصرمت پڑھو' بلکہ منشا یہ تھا کہ ہم عصر ہے پہلے پہلے وہاں پہنچ جا ئیں ۔لیکن اگر کسی وجہ اور مجبوری سے درمیان ہی میں عصر کا وقت ہوگیا ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی جائے۔ لیکن دوسرے فریق نے کہا کہ بیں جو حضور ملائے الم انے فر مایا ہے ہم تو اس کے مطابق عمل کریں ك\_حضورة كالني لم نور "منشا" بيان نبيس فرمايا البنداجم تورسول الله مَا للنَّهُ النَّيْرُ ك الفاظ كى پیروی کریں گے اورعصر کی نماز بنوقر بطہ کی ستی تک پہنچنے سے قبل نہیں پڑھیں گئے جا ہے نماز قضا ہو جائے ۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کرلیا۔ جب حضور مَا النَّافِيمُ كِي سامنے بيه معامله پيش ہوا تو حضور نے فرمایا كه دونوں نے صحیح عمل كيا۔ اب بيه ہے وہ حكمت جومحمر رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِ بِمِينِ تعليم فريا گئے ہيں ۔ للبذا خدار ابات کو کھلے دل ہے شبچھئے اور خواہ کنواہ رائے 'تعبیر اور اجتہاد کے اختلاف پرمتعقل طور پر من دیگرم تو دیگری کا رویداختیار نہ کیجئے۔ بی تفرقہ وحدت اُمت کے لئے سم قاتل ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ (letters) ہیں' ہم تو بالکل حرف بہ

حرف موبہو literally اُس پرعمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ علت کیا ہے اور حكمت كيا ہے؟ وہ الله جانے اور اس كارسول جانے ۔ اگر مسواك كالفظ حديث ميں آيا ہے تو ہم تو مسواک ہی استعمال کریں گے۔جبکہ دوسرا کو کی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسواک كرنے كى اصل غايت وعلت دانت صاف ركھنا ہے اگر ٹوتھ پييٹ اور برش ہے دانت صاف کر لئے تو مقصد پوراہو گیا۔اس طرح یہ دوم کا تیب فکر ہیں۔ایک اصحابِ حدیث جو حدیث کے الفاظ کو جوں کا توں اختیار کرنے کو سیح اور اقرب الی النہ سیحقتے ہیں اورای طرزِعمل میں عافیت خیال کرتے ہیں۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جوغور و تدبركرتے بين كركى مديث كى اصل حكمت كيا ہے اس كى غرض و غايت كيا ہے! نبي ا کرم مَنَالِیَظِ نے دونوں قتم کے طرزِ عمل کی تصویب فرمائی \_\_\_\_یاللہ کاشکراوراس کا کرم وفضل ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنے رسول تَافِیْزِ ہے دونوں طر زعمل کی تا سُد کرا دی۔اس لئے کہ دونوں کی نیت دراصل تغیل تھم اور ا تباع تھا۔ پس ہم کوبھی یہی روبیہ اختیار کرنا جاہے کہ دونوں attitudes کے لئے اپنے دل میں کشاد کی پیدا کریں۔ عمل توایک بی پر ہوگا'اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یا آپ الفاظ طاہر پڑمل کریں گے یا اس کی حکمت وعلت معلوم کر کے اسے اختیار کریں گے۔ اجتہاد کی بنیا دہمی تو یہی ہے کہ اہل علم احکام شرعیہ کی علت تلاش کریں اور دیکھیں کہ در پیش مسئلہ میں علت کس درجہ کی مشترک ہے اسی کےمطابق قیاس کر کے مسلہ کاحل نکال لیاجائے ۔۔۔ توبیطریق تھا اصحابِ فقه کا جن کو اصحاب الرائے بھی کہا گیا ہے اور اوّل الذكر طريقه تھا اصحابِ حدیث کا لیکن حقیقت نفس الا مری کے اعتبار سے دونو ں مسلک حق بیں اس لئے کہ نبی ا کرم مَا النَّالِمُ اللَّهِ الله واقعه میں دونوں فریقوں کی تصویب فر مائی۔ بید داقعہ اس غزوہ کے دوران پیش آیا تھا تو میں نے حایا کہ اسے بھی آپ حفرات کے سامنے رکھ دول ۔ نبی اكرم مُلَاثِينًا كى حيات طيب كے ہرواقعہ ميں ہمارے لئے رہنمائى ہےاور يمي حضور كے اسوہ حنہ کے اکمل واتم ہونے کی دلیل ہے ۔ بہر حال بیا میک عمنی بحث تھی جو درمیان ميں آ گئي۔اباصل موضوع کي طرف رجوع سيجئے۔

#### بنوقريظه كامحاصره

بنو قریظہ کی گڑھیوں پرسب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اللہ تعکر بطور مقدمۃ الجیش بہنچا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں محض دھرکانے آئے ہیں۔ وہ اُس وقت تک تو بڑے طنطنے میں تھے۔ انہوں نے اپنے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی اکرم مَلَّ الْجُنِّ اور مسلمانوں کی شان میں گتا خیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن جب نبی اکرم مَلَّ الْجُنِّ کی قیادت میں پورے اسلامی شکرنے وہاں پہنچ کران کی بہتی کا محاصرہ کرلیا تو ان کے بوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے میں آڑے وقت اور پرخطر حالات میں محامدہ تو ڈالا تھا اور مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت خیز خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے پشت سے خیز گھو پہنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ تو حضرت نیمیم کی جنگی چال اور حکمت عملی تھی تا ہی خونہیں تھا اور اور حکمت عملی تھی نہوں ہے ہوں مات کھا گئے۔ ان کا جرم کی طور پر بھی قابلی عنونہیں تھا اور اور حکمت عملی تھی برا المنی جا ہے تھی۔

جب محاصر ہے کی شدت جودو تین بفتے جاری رہی ان کے لئے نا قابل برداشت ہوگی تو انہوں نے اس شرط پر بھیار ڈ النے اور خود کو نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ کَا اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو حَکم بنایا مادگی ظاہر کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضر تسعد بن معاذرض الله تعالیٰ عنہ کو حَکم بنایا جائے وہ ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ فریقین شلیم کرلیں۔ انہوں نے حضر تسعد کو اس تو قع پر حَکم بنانے کی تجویز رکھی تھی کہ اوس اور بنوقر بظہ کے ماہین مدتوں سے طیفا نہ تعلقات چلے آرہ ہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور بنوقیقا کی حلیفا نہ تعلقات چلے آرہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ وہ ان کا لحاظ کریں گے اور بنوقیقا کی اور بنوقیقا کی سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضر تسعد کو خند تی ہیں دشمنوں کا ایک تیرلگ گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرم مُلَّا اللّٰ کُیا مال واساب کے ساتھ مدینہ نبوگ میں اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرم مُلَّا اللّٰ کُیا داری فرمار ہے تھے اور آپ نے خود ایک خیمہ لگوار کھا تھا۔ حضور مُلَّا اللّٰ کی علاج معالجہ کے لئے محبد نبوگ میں ایک خیمہ لگوار کھا تھا۔ حضور مُلَّا اللّٰ کے اس کے دیم کو داغا تھا۔ حضور مُلَّا اللّٰ کے وحضر ت سعد سے بہت محبت محبت محبت سے ان کے زخم کو داغا تھا۔ حضور مُلَّا اللّٰ کہ وقیلہ اوس کے رئیس تھے اور اسے تھے اور آپ کے دیم تھے۔ ایک سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور تھی ۔ ایک سعد تھے۔ ایک سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور اسے تھے۔ ایک سعد تھی کہ معالے کر میں سعد تھے۔ ایک سعد تھے کہ سعد تھے۔ ایک سعد تھے۔ ایک سعد تھے۔ ایک سعد

دوسرے سعد بن عبادہ جو قبیلہ نزرج کے رئیس تھے۔خود حضرت سعد بن معاذ کو بھی نبی اکرم کالٹیز کے سے انتہائی محبت تھی۔ ان کی بھی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، کی طرح فدویت کی کیفیت تھی۔ کی کیفیت تھی۔

#### حضرت سعلاً بن معاذ کا تورات کےمطابق فیصلہ

حضرت سعدٌ بن معاذا ميك و ولي ميں بنوقر يظه كيستى ميں لائے گئے ۔حضرت سعدٌ نے جو فیصلہ کیا وہ عین یہود کی شریعت کے مطابق تھا'کہ بوقر بظہ کے تمام جنگ کے قابل مردوں کوقل کر دیا جائے 'عورتوں اور بچوں کوغلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام الملاك مسلمانوں میں تقسیم كر دی جائيں ۔اس فيلے میں پیمصلحت بھی ہوگی كەحضرت سعد اس غزوہ میں دیکھ چکے تھے کہ بنوتیتاع اور بنونضیر کو مدینہ سے نکل جانے دیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑ کا کر قریش کی سرکردگی میں تقریباً بارہ ہزار کالشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ چنانچہ حیاتِ طیبہ کے دوران اجما کی قبل اور سخت ترین سزا کا یمی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنوقر یظہ کے ساتھ ہواْ۔اگریہ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کُوحُکُم تنكيم كريليت جوانتهائي رؤف اوررجيم تصاتو وه شايداس انجام بدسے في جات كين مشيب اللي يبي تقي اس لئے ان كى مت مارى گئى اورانہوں نے حضور مُلاثِيَّ لِإِيدم اعمّا و کیا۔۔۔۔ جبیا کہ عرض کر چکا ہوں' حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ عین تورات کے مطابق کیا تھا۔ بوقر بطدای انجام کےمستوجب تھے کیونکدانہوں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے لئے انتہائی تھن وقت تھا'عقب سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھو بینے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان بنوقر یظہ کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو اِن کو پہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے پندرہ سوتکواریں میں سو زر ہیں' دو ہزار نیز ہے اور پندرہ سوڈ ھالیں جع کر رکھی تھیں ۔ اگر افتا تعالیٰ کی تائید شامل حال ندہوتی تو ایک طرف مشرکین یکبارگی خندق عبور کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ یڑتے اور دوسری طرف بیسارا جنگی سامان عین عقب سے مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے بنوقر يظه استعال كرتے۔

#### غزوهٔ بنوقریظه پرقر آن کا تبصره

زیردرس رکوع کی بقیددوآیات کاتعلق ای بنوقریظہ کے واقعہ سے ہے'اس کئے میں نے قدر کے تفصیل سے صورت حال واضح کرنے کی کوشش کی ہے جوان آیات کے پس منظر سے براوراست متعلق ہے۔ابان آیات کا مطالعہ کیجئے۔فرمایا:

﴿ وَٱنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُ وُهُمُ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمُ وَقَذَفَ فِيُ قُلُوبِهِمُ الزُّعْبَ فَرِيْقًا ﴿ ﴾ وَلَا يَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ ﴾

"اورالل كتاب ميں سے جن لوگوں نے ان مملم آوروں كاساتھ ديا تھا (ليني بوقريظ ) تو الله ان كى گڑھيوں سے انہيں اتار لايا اور ان كے دلوں ميں اُس نے ايسارعب ڈال ديا كمان ميں سے ايك گروہ كوئم قتل كررہ بواوردوسر سے كوقيد كررہ بوء"

بنوقر یظہ پہلے تو محاصرے کی حالت ہیں اپن قلعوں پر چڑھے رہے کین دو تین ہفتوں سے زیادہ سہارنہ سکے اور اللہ تعالی ان کوان کے قلعوں سے نیچے اتا را ایا۔ یہاں ظاھر و ہے مالفظ قابل توجہ ہے۔ اس کی اصل ظھر ہے۔ باب مفاعلہ ہیں اس سے مُظاھِر ، بنتا ہے۔ ظھر پیٹے کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے ہیں آخری مقابلہ پیٹے سے پیٹے مُظاھِر ، بنتا ہے۔ ظھر پیٹے کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے ہیں آخری مقابلہ پیٹے سے پیٹے بوڑ کر ہوتا تقا۔ اگر کوئی چھوٹی سی نفری کی بردی نفری کے گھیرے ہیں آجاتی تھی تو چھوٹی فری والے باہم پیٹے سے پیٹے جوڑ کر لڑا کرتے ہے۔ اس طرح اس کا مفہوم ہوگا کی مقصد کے فلبہ کے لئے کہ جان ہوکر کام کرنا ۔۔۔ اس طرح اس کا مفہوم ہوگا کی ترجمانی میں '' مملہ آوروں کا ساتھ و بنا'' کے الفاظ استعال کئے ہیں۔ '' جینے حسّ سی کوئی بحث کوبھی ہمجھے لیجئے۔ جینے می مرغ کے پنچ کو کہتے ہیں'اس کی جع'' مسّا جسی '' کے الفاظ استعال کئے ہیں۔ '' جینے میں اور گڑھیوں سے دفاع کرتا ہے' لہذا عرب اس لفظ کو استعار تا دفا کی ساتھ دے سے اور نہ ان کے قلع ان کو بناہ دے سے اور دوں کا ساتھ دینا کرنے بڑ مجبور ہو گئے۔ ساتھ دے سے اور نہ ان کے قلع ان کو بناہ دے سے اور دہ ان سے نیچے اتر نے اور ساتھ دے بڑ میکور ہو گئے۔

الله نے ان کے دلوں میں ایبا رعب ڈال دیا کہ اپنے آپ کومسلما توں کے

حوالے كرنے يرمجبور مو كئے ۔ آپ غور يجئے كداگروه دوبدولرنے كافيصله كرتے توان کے جوچے سات سومر قتل ہوئے تھے بیسود وسومسلمانوں کوبھی شہید کر سکتے تھے۔انہوں نے جوساز وسامان جمع کررکھاتھا'اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں'لیکن اسلحہ استعال كرنے كے لئے ہمت اور جوش وولولہ در كار ہوتا ہے۔ جب كى قوم كو " وَهَـــن" كى یماری لگ جاتی ہے' یعنی مُتِ وُنیاا ورموت کا خوف' تو پیرحال بھی ہوتا ہے کہ میزائل تک دھرے رہ جاتے ہیں اور فوج کو اُن کے بٹن دبانے کی جرائت نہیں ہوتی اور وہ جان بچانے کے لئے اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ معاملہ کئی مواقع برمسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ صحرائے سینا سے مصری فوج اسرائیل کے حملے کے وقت بھاگ گئ تھی۔ ای طرح فتنہ تا تار کے دور میں جب ہلا کو خان نے بغداد پرحملہ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے بازاروں میں سومسلمان کھڑے ہوتے تھے اور ایک تا تاری آ کران سے کہتا تھا کہ میرے یاس اس وقت مکوار نہیں ہے میں بیالے کرآتا مول خبردار! کوئی این جگہ سے نہ بلے \_\_\_اوروہ تلوار لے کرآ تا تھا اورایک ایک کی گردن مارتا تھا اور کسی کو جرائت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیے۔ بنوقر بظہ میں جرأت و ہمت ہوتی تو حضرت سعد کے فیلے کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے کہ یکبارگی مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں کہ ہمیں تو مرنای ہے سو بچاس کوساتھ لے کرمریں گے الیکن الله نے ان کے دلوں میں ایبارعب ڈالا کہ جھیڑ بکریوں کی طرح ذیج ہو گئے۔ان کے مرقل کئے گئے اوران کی عورتیں 'بچے اور بچیاں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔

اس بورى صورت حال برصرف ايك آيت يس تبمره فرماديا گيا:

﴿ وَٱوْرَقَكُمْ ٱرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَآرْضًا لَّمْ تَطَنُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿

''اورالله نتمهیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور دہ علاقہ تمہیں دے ویا جھے تم نے پامال نہیں کیا تھا' اور اللہ ہر چیز پر قاور ہے۔''

بوقریظہ ایک بڑا یہودی قبیلہ تھا' بہت مالدار اور سرمایہ دار۔۔ ان کے بڑے

بڑے باغات اور بڑی بڑی حویلیاں تھیں 'بشار مال و متاع تھا۔ یہ پورا علاقہ اللہ تعالی نے تہیں بغیرائے بھڑے عطا کردیا۔ جنگ تو ہوئی بی نہیں۔ صرف محاصرے کے نتیج میں بیسب پچھ ہاتھ آگیا۔ اس زمین پر گھوڑے دوڑے بی نہیں کہ وہ پامال ہوتی۔ اس رکوع کا اختام ہوتا ہے ان الفاظ مبار کہ پر: ﴿وَکَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ عِلَى اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ عِلَى اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ وَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ وَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ هَنَيْ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالِكُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالِكُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلِيلًا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَالْكُنّ وَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَالْحَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَالّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

((السزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ السَّنَّهُ السَّنَّ لِمَا فِي يَكَيْ السَّنَّ فِي الدُّنْيَا اَنْ لَاَّ تَكُونَ بِمَا فِي يَكَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِي يَكِي اللَّهِ)(سنن الترمذي كتاب الزهد)

'' دنیا یس زمداس چیز کا نام نہیں ہے کہتم طال کواپنے اوپر ترام کرلواور مال کو ضائع کر و بلکہ دراصل زمدیہ ہے کہ اللہ پر تہارااعماد وقو کل اس سے زیادہ ہوجو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے''۔

اگرتم این وسائل این ذرائع اپی صلاحیتوں اپی ذہانت اور اپی قوت کومقدم رکھو گے اور ان پر تکیہ کرو گے تو تم کو زہر چھو کر بھی نہیں گیا۔لیکن اگرتم کو اللہ کی تو فیق اللہ کی تائید اللہ کی تصرت اور اللہ کی قدرت پر بی اعتاد و تو کل اور بھروسہ ہو جائے تو یہ اصل زہد ہے۔

الله تعالی کافضل واحسان ہے کہ ہم نے آج اس رکوع کا مطالعہ ختم کرلیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ ہم اس رکوع کے مطالعہ کے بعد نبی اکرم سَالَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

أقُولُ فَولِي الْمُسْلِمِينَ وَالسُّتَغُفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

.

# ا سوه رسول کی روشنی میں هاري ديني ذمه داريال

احمده وأصلى على رسوله الكريمر الساما بعد اعوذ باللهمن الشيطن الرجيس بسمر الله الرحمن الرحيمر ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّلَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيْرًا، ﴿ (الاحزاب: ٢١) صدق اللَّهِ العظيرِ رب اشرح لي صدري ويسرلي امري واحلل عقد لامن لساني يفقهوا قولي! سورة الاحزاب كے تيسرے ركوع كے درس كى يحيل كے بعد ميں جا ہتا ہوں كه اس نشست میں آپ نی اکرم مالین کے 'اسوء سنہ' کے بارے میں چنداور باتیں سلسله وارایک دو متین کی طرح نوٹ کرلیں اوراپنے ذہن میں بٹھالیں ۔

# نى اكرم مَا يَعْتُمْ كَى اجْمَا عَى جِد وجهد كَى نوعيت

میں دوران درس بیرعرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ مَلَاثِیْکِمُ کی سیرتِ مطہرہ اور حیات طیبہ ہرایک اعتبار سے اسوہ ہے۔ ''اسوہ'' کا اصل مفہوم اتباع اور پیروی ہے۔ لیکن سورة الاحزاب کے درس کے دوران آنحضور مُلْقِعًا کا جواسوہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو پیش نظر رکھنے اور پہلے ایک سوال کا جواب آپ خود اپنے طور پر دینے کی كوشش كيجة كرة نحضور فالتيم كي جواجماع جدوجهد بوه كياب؟

آ تحضورمًا فيتم كل على عالص الفرادي بين اوروه السي بهي بين كه بم ان كا اتباع نبيس كرسكة \_ مثلًا نبي اكرم مَاليَّيْرُ إصومٍ وصال ركهة تصريعني آب بغير افطار کے ایک کے بعد دوسرا' پھر تیسراروز ہ' بلکہ اس سے بھی زیادہ رکھا کرتے تھے' لیکن آپ ً نے اُمت کواس سے روک دیا۔ صحابہ کرام رضوان التدعلیم اجھین نے بوچھا بھی کہ آب ممیں کیوں منع فرماتے ہیں؟ - جواب میں ارشاد موا: ((وَأَيُّكُمْ مِشْلِتْيْ)) " تم مل سے كون ہے جو جھ جيسا مو؟" ((إِنَّى أَبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبَّى وَيَسْقِينِيْ)) (منفق عليه) " مين تواس حال مين دات بسركرتا مول كدمير ارب مجھے كھلا تا اور بلاتا ے' معلوم ہوا کہ آنحضور مَالْ اَیْرُاکی انفرادی زندگی کے بعض پہلوا یہے ہوسکتے ہیں جن کے لئے ہم اتباع کے مکلف نہیں ہیں۔۔ وہ خصوصیات ہیں جناب محمد رسول الله مَالْيُظِيمُ کے ۔۔۔ حضور گرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کی طرف سے بھی ویکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لئے بیناممکن ہے۔اس اعتبار سے اوّلیت جس اسوہ کوحاصل ہے وہ اُسوہ آپ کی اجماعی زندگی کا نقشہ ہے۔اس کا ہر ہر قدم واجب الا جاع ہے۔ اس اعتبار سے بیہ فَرِها يا كِيا بِكَ: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ الل كح ميں يہ كهدر با مول كدآ پ ذرااين ذئن ميں بيسوال لايئ كدني اكرم مَالْفِيْزَاك جو اجماعی جدوجهد ہے وہ کس نوعیت کے کام سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے! مثلاً ایک نوعیت ہوتی ہے رفاہ عامد کے کاموں کی ۔۔ لوگ بیکام کرتے ہیں۔ پھرخدمت خلق کے بے شارمیدان میں جن کے لئے انجمنیں بنتی میں ادارے وجود میں آتے ہیں۔ . دوسرے کچھ محدود پیانے کے تبلیغی کام ہوتے ہیں۔ دنیا میں بے شار مشنریز (Missionaries) ہیں جو تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں۔ یہودیوں کی تبلیغ ہے عیسائیوں کی تبلیغ ہے۔ بدھمت کے محکثو ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں۔ آ ریساجی بھی بیکام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اجمّاعی نوعیت کا کام ہے۔ بیدہ تبلیغ ہے جس میں تکوار مجھی ہاتھ میں نظر نہیں آئے گی۔۔اس تبلیغ کا معاملہ بھی جہاد و قال تک نہیں جائے گا۔وہ ساری

عرتبلغ ی رہے گی اورنسلاً بعدنسل پیسلسلہ چاتا رہے گا۔

ذہن میں تیسرا خانہ بنائے تعلیم اور تحقیق کام کا۔۔ اس کے لئے بھی انجمنیں بنتی ہیں ادارے بنتے ہیں۔۔ تعلیم کو عام کرنے کی عملی تد ابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ کتب اسکول کالج اور یو نیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں۔ ریسرچ کے لئے ادارے اور فاؤنڈیشنز قائم ہوتا ہے۔ کسی خاص فکر کو پھیلانے اور promote قائم ہوتا ہے۔ کسی خاص فکر کو پھیلانے اور کوم کے فکر کو کھیلانے کے اکیڈمیاں بنتی ہیں جیسے ''اقبال اکیڈی' جو ڈاکٹر اقبال مرحوم کے فکر کو پھیلانے کے کام میں مصروف ہے۔ ستراط نے بھی ایک اکیڈی بنائی تھی جس میں وہ ایٹ فکر کے مطابق کچھوڈ ہیں لوگوں کو تیار کرتا تھا۔

چوتھا کام سای نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی جماعتیں 'جمیتیں اور پارٹیاں بنتی ہیں ترکیس اٹھی ہیں سای میدان میں کام ہوتا ہے الیکٹن ہوتے ہیں۔ اس سای کام کی اصل نوعیت عوماً یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ جونظام قائم ہوتا ہے اصولی اعتبارات سے اعتبارات سے اختلاف نہیں ہوتا۔ صرف تفسیلات میں اور انتظامی اعتبارات سے اعتبارات سے اختلاف نہیں ہوتا۔ صرف تفسیلات میں اور دوسری جماعت کا پچھ اور۔ مثلا امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ری ببلکن پارٹیاں ہیں 'اٹھلینڈ میں لیبر پارٹی' کنررویٹو پارٹی اور لبرل پارٹی ہے 'تو امریکہ یا انگلینان میں جو بنیادی دستورموجود ہوتا ہے اور جونظام رائے ہے لیمی جمہوریت کا نظام' وہ سب پارٹیوں کے نزد یک منفق علیہ ہوتا ہے۔ لیکن تفسیلات میں جا کرچند پالیسیوں کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں ہوتا ہے۔ لیکن تفسیلات میں جا کرچند پالیسیوں کے بارے میں اختلافات ہوتے ہیں اور اس میں میں پارٹیوں کے منٹور اختلافات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر پارٹی اس اور اس میں میں پارٹیوں کے میدان میں اترتی ہے کہ اگر جمیں زیادہ وہ وٹ ملیس کے اور اقتدار ہارے ہا تھ میں آ جائے گاتو ہم ہیاور بیکام کریں می جس سے ملک اور عوام کو فائدہ مین ہوتی ہے سیاس کام کی تعیق نوعیت۔

اسی طرح کئی دیگرنو عیتوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں'لیکن آپ ان چارا نواع کے کام پرغور کیجئے' اور وہ ہے انقلابی

کام --- انقلاب بیہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہے ، بنیا دی تبدیلی لانی ہے اور پورے نقشے کو بدلنا ہے۔

> گفت روی جر بنائے کہند کآبادال کنند! توی دانی اوّل آب بنیاد را ویرال کنند!

یہ انقلا بی کام اُس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کدرائج الوقت نظام کو جڑاور بنیا دے اکھیڑ کراس کی جگد دوسر انظام نہلا یا جائے۔

اب ان پائج انواع کے کاموں کو ذہن میں بٹھالیجے: ار فائی کام ۲ تبلیغی کام ، سر بٹھالیجے: ار فائی کام ۲ تبلیغی کام سر تغلیم ، علمی اور تحقیق کام ، سر سیای کام ، اور ۵ ۔ انقلائی کام ۔ ان میں سے ہر ایک کا نقشہ جدا ایک کے اپنے تقاضے اور اپنی connotations ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کا نقشہ جدا بنے گا، ہرا یک کے لوازم جدا ہوں گے۔

اب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ ٹی اکرم کالٹیٹر اکا اسوءَ حسندان پاٹی کاموں میں ہے کس کام ہے مشابہت رکھتا ہے؟

کیاس میں کوئی شک ہے کہ وہ انقلابی کام ہے؟ یعنی نظام کی تبدیلی اور وہ بھی جزوی نہیں بلکہ پورے نظام کی تبدیلی ۔ وہ صرف تبلینی کام نہیں تھا صرف علمی کام نہیں تھا صرف میا کی منہیں تھا صرف میا کی منہیں تھا صرف میا کی منہیں تھا تھا ، صرف رفا تی کام نہیں تھا ۔۔۔ بلکہ اجتماعی بیانے پر دفا تی کام تو جمیں نبی اکرم منافیظ کی انقلابی جدوجہد کے درمیان نظر بی نہیں آتے۔ نبی اکرم منافیظ کی زندگی میں اجرائے وہی ہے قبل بالکل انفرادی سطح پر خدمت خلق اور دفا و عامہ کا کام اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے کین نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور منافیظ کی پوری زندگی ایک انقلابی جدوجہد کا نقشہ پیش کرتی سرفراز ہونے کے بعد حضور منافیظ کی پوری زندگی ایک انقلابی جدوجہد کا نقشہ پیش کرتی ہے۔۔ جزوی نہیں بلکہ کمل انقلابی جدوجہد۔۔ گویا ع

نظام كمبذك بإسبانوا بيمعرض انقلاب مي با

سیرت النی منافظ کے موضوع پرائی متعدد تقاریر میں میں اس انقلائی جدوجہد کے نقشے کو اپنی امکانی حد تک بوی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔اس موقع پر میں جا ہوں گا

کہ اختصار کے ساتھ اس جدو جہد کے اہم خصائص اور اصول ومبادی آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں کہ آپ ان کوتر تیب وار ذہن نشین کرلیں۔ آٹنحضور مَثَالِیْکِیْزِکِی انقلا کی جدو جہد کے مراحل

اس انقلا بی جدو جہد کے خمن میں آپ کوسیرت مطہرہ میں سب سے اوّل اور نمایاں چیز بینظر آئے گی کہ بیساری جدو جہد خالص انسانی سطح (Human Level) پر کی گئی ہے۔ کسی بھی انقلاب میں جو مراحل آتے ہیں' وہ سب کے سب انقلاب محمد گا میں بھی آئے ۔۔۔۔۔ ہرانقلا بی دعوت کو تین مراحل سے لاز ما سابقہ پیش آتا ہے:

پہلا مرحلہ ہے'' دعوت و تربیت''۔ خالص دینی اصطلاحات کے اعتبار سے بیہ بات اس طرح کھی جائے گی کہ'' دعوتِ ایمان اور تزکیہ''۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی آیات بنا نا اور قبول کرنے والوں کا تزکیہ کرنا۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿ یَتُلُو اَ عَلَیْکُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو!

پختہ ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا۔ البتہ واضح رہے کہ انقلابی کارکنوں کی تربیت دعوت کے لیاظ ہے ہوگ ۔ مثلاً جولوگ کمیوزم کے نظریئے کو قبول کرلیں گے'ان کی تربیت کے لئے کوئی اور نظام ہوگا۔ اس میں بنہیں ہوگا کہ نماز پڑھو'روزہ رکھو'زکوۃ تربیت کے لئے کوئی اور نظام ہوگا۔ اس میں بنہیں ہوگا کہ نماز پڑھو' موادرا ہے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول مُلافید آ زادی ہو کے تابع رکھو۔ نہ اس میں بیہ ہوگا کہ اپنی نظر اور دل کو پاک صاف رکھو۔ کھی آ زادی ہو گی کہ جس طرح چا ہوا پی تسکین ہوس کا سامان کرلو۔ جاؤ عیش کرو' شادی کا کیا سوال کے بغیر بھی جنسی ضرورت کو کامریڈ مرد اور کامریڈ عور تیں مل جل کر پوری

کریں۔ان کی تربیت میں طبقاتی نفرت وعداوت پیدا کی جائے گے۔مزدوراورسر ماییہ دار کا امتیاز اجا گرکر کے ان کوآپس میں لڑانے کی سبیل پیدا کی جائے گی۔ان کوآپس میں لڑانے کی سبیل پیدا کی جائے گی۔ان کوآپس کا کاری کی ٹرینگ دی جائے گی۔ تربیت کا نظام ہرا نقلا کی دعوت میں ہوتا ہے لیکن اس کا صدودار بعد مختلف ہوتا ہے'اس کے صغریٰ کبریٰ اور متعلقات جدا ہوتے ہیں۔وہ اس نقطہ نظر کے مطابق ہوں گے کہ اصل کا م کیا کرنا ہے اور کون سما انقلاب لانا چیش نظر ہے۔ موشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے تو اس کی تربیت کی نوعیت وہ ہی جس کا میں نے ابھی درکر کیا۔ اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس کی تربیت کی نوعیت دوسرے انقلابات کی تربیت کی نوعیت دوسرے انقلابات کی تربیت کی معاطمے میں بالکل جدا گانہ نوعیت کی ہوگی۔ اس میں اللہ پڑتو حید کے الترام اور شرک سے اجتناب کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں اللہ پڑاطاعت و محبت کلی کے کل جزئیات کے ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں رسالت پڑاطاعت و محبت کلی کی ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں دونوں الفاظ کو ایک ساتھ ایمان لانا ہوگا۔ اس میں دونوں الفاظ کو ایک جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اکرم تنگر نے بھی یہ دونوں کام کے اور جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اکرم تنگر نی تو بھی یہ دونوں کام کے اور جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اکرم تنگر نے بھی یہ دونوں کام کے اور جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اکرم تنگر نظر نے بھی یہ دونوں کام کے اور جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اکرم تنگر نظر نے بھی یہ دونوں کام کے اور جوڑے کی حیثیت سے بریک کر لیجئے۔ نبی اگرم تنگر نظر کیا تھے ہوئی کے۔

دوسرامرحلہ ہے' جنظیم' ۔ اورای کے ساتھ بڑا ہوالفظ ہے' جرت' ۔ یعنی آپس میں بڑو اور دوسروں سے کو۔ اگر کسی سے کو گے تو کسی سے بڑو گے میں جڑو گے بھی ۔ جناب محمد رسول اللہ مالی گئی ہے بڑو گے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر والوں سے کو گے۔ سیدھی سادھی بات ہے' اس میں کوئی الجھاؤنہیں۔ یہاں بینہیں ہوسکتا ہے کہ دونوں رشتے ساتھ چل سکیں۔ یہاں معنی دونوں رشتے ساتھ چل سکیں۔ یہاں credit ہوگا تو debit بھی ہوگا۔ اگر کسی سے کھنے کو تیار نہیں تو پھر کسی اور سے بڑ بھی نہیں سکتے۔ چنا نچہ آپ ان دوالفاظ ' جنظیم' اور ' ججرت' کواینے ذبین میں کیجا کر لیجئے۔

Passive تیسرا مرحلہ ہے جہاد اور قال جہاد کو میں یہاں Resistance کے معنی میں لے رہا ہوں۔ جدوجہد ہے دعوت و تبلیغ ہے مشرکانہ عقائد پر تقید ہے۔ اس کے ردعمل میں مشرکین کی طرف سے جورو سم ہے ایذ ارسانی

ہے تعدی ہے مصائب ہیں۔ لیکن ابھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ تھم ہے کہ ماریں کھاؤگر مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ نداٹھاؤ تمہیں دیکتے ہوئے انگاروں پرلٹا دیا جائے تو بھی برداشت کرواور جملوتہ ہیں پہتی ہوئی زمین پراس حال میں لٹادیا جائے کہ او پر سے مکہ جیے گرم علاقے کا سورج آ گ برسار ہا ہو' پھرتمہارے سینے پر پھر کی سل ر کھ دی جائے' تمہاری ٹا گوں میں ری با ندھ کر کھینچا جائے او بھی جھیلواور برداشت کرو retaliate نہیں کر سکتے۔ میں کی بارعرض کر چکا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر آ دی desperate ہو جائے'اپنی جان سے ناامید ہو کرمشتعل ہو جائے تو ایک آ دمی دس کو مار کر مرے گا۔ لیکن نہیں! \_\_\_ کیا حضرت یاسر ﷺ کسی کونہ مار سکتے تھے جب ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اہلیہ محتر مدسمید (رضی الله عنها) کو ابوجہل نے اس طرح برجھی ماری کہ پشت کے یار ہوگئی! پھروہ خودلیعنی حضرت یا سر ﷺ کس طرح مظلو مانہ اور بہیا نہ طور پر شہید ہو گئے کین اُف تک نہ کی \_\_\_ اس لئے کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس خاندان برظلم وسم کے پہاڑ بہت پہلے سے توڑے جارہے تھے اور جب سی ایسے موقع یر بی اكرمَ كَالْيُكْمُ كَاكْر ربوتا توآب فرمات إصبرُوا يَا آلَ يَاسِرَ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ''اے یا سر کے گھر والوا صبر کرو' تمہارا ٹھکا نا جنت ہے۔'' گویا انہیں شہادت اور جنت کی خوش خبری پیشکی دے دی گئی تھی ۔۔۔ حضرت خباب بن ارت ﷺ کو د مکتے ہوئے انگاروں برلٹادیا گیا۔اوپر تکرانی کے لئے آ دمی کھڑا ہوا ہے۔ حکم ہے جیلو! پیٹے کی چربی کچھلتی ہےاورآ گ سردیڑ جاتی ہے۔

پھر خودرسول اللہ مُلَّا الْمُعِنَّمِ کَا ذاتِ اَقَدْسٌ پر کمیا کچھتم روانہیں رکھا گیا۔ آپ کی راہ میں کا نے بچھائے جاتے ہیں جس سے آپ کے پاؤں مبارک زخی ہوجاتے ہیں۔ یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے 'کیونکہ آپ کھی اضح تاروں کی چھاؤں میں نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔ آپ کے مکان میں گندگی چھنئے کو معمول بنالیا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کام کرنے والے کون ہوتے ہیں! ۔۔۔ آپ کے پڑوی اور رشتے میں آپ کے بیٹوں کام کرنے والے کون ہوتے ہیں! ۔۔۔ آپ کے پڑوی اور رشتے میں آپ کے بیٹوں کی بیوی اُم جمیل ۔۔۔ جا درگردن میں آپ کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کوں ہوتے ہیں اور گوں کوں ہوتے ہیں ایک بیوی اُم جمیل ۔۔۔ جا درگردن میں آپ کے سکے بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کی بیوی اُم جمیل ۔۔۔ جا درگردن میں آپ کے سکے بیٹوں کو بیٹوں کیا کی بیٹوں اُم کیٹوں کے بیٹوں کی اُم کیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کی اُم کیٹوں کی اُم کیٹوں کی کیٹوں کی اُم کیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کی کیٹوں کی اُم کیٹوں کیٹوں کیٹوں کی کیٹوں کی اُم کیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بی

میں ڈال کر اسے اس طرح بل دیا جاتا ہے کہ آپ طُالِیْ کی آکھیں اُبل پڑتی ہیں۔۔۔ سجدے کی حالت میں رحمۃ للعالمین طُالِیْ کی مقدس کا ندھوں پر اونٹ کی نیاست بھری اوجھری رکھ دی جاتی ہے۔ تسخر استہزاء طعن و تشنیج اور فقرے چست کرنا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ قلب مبارک پر جوبیتی ہوگی وہ بیتی ہوگی مومنین صادقین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کے بیارے اور مجوب رسول الله مُلَالِیْم پر کتے مصائب ڈھائے اور سم تو ڑے جا رہے ہیں! گر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ آپ مُلَالِیْم کی کھیلو کر داشت کرو صبر کرو۔۔۔۔۔اور آپ مُلَالِیْم کی وساطت سے بہی تھم تمام اہل ایمان کے لئے تھا۔

اس سے اگلا مرحلہ قبال کا ہے۔ جب دعوت منظم ہو جاتی ہے اور یٹرب کو دارالجر قبنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مدینۃ النبی بن جاتا ہے اور مسلمان بالفعل ہجرت یعنی ترک وطن کر کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایک Base مہیا ہو جاتی ہے اور ایک جھوٹی می شہری اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر قبال کا مرحلہ آتا ہے۔ چنا نجہ سور قالج میں بایں الفاظ قبال کی اجازت مل جاتی ہے:

﴿ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُوْنَ بِالْفَهُمْ ظُلِمُوْا \* وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ﴾ ''اجازت دے دی گی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جاری ہے' کیونکہ وہ مظلوم ہیں' اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔''

''اب جوانبیں لڑائی کا تھم دیا گیا تو ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے کہ (جس کا دل ڈول رہا ہے کہ جیسے اللہ ہے ڈرنا دل ڈول رہا ہے کہ جیسے اللہ ہے ڈرنا

چاہے' بلکہ کھاس سے بھی بڑھ کر''۔

کی انقلا بی دعوت کے نہ کورہ بالا تین مراحل ہوتے ہیں۔ مرطے تین ہیں کین الفاظ چھ ہیں۔ گویا ہرمر جلے کے دو پہلوہوتے ہیں۔ پہلامر حلہ ہے دعوت و تربیت۔ دوسرامر حلہ ہے تظیم و بجرت اور تیسرا ور آخری مرحلہ ہے جہا دو قبال ۔ ان مراحل سے گزر بے بغیر دنیا میں بھی کوئی انقلاب نہیں آیا ہے۔ عیسائی طرزی تبلیغ ہوسکتی ہے۔ گزر بیا میں بھی کیجئ کرتے چلے جائے۔ اس سے اگلامر حلہ نہیں آئے گا۔ وہی کام نسلا بعد نسل ہوتار ہے گا۔ کین محمد رسول اللہ مُقالِقِمُ کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہر فائی کام ہے نہ تبلیغی کام نہ تعلیمی وعلمی کام ۔ بیسارے کام اس انقلا بی کام میں بزوکی حیثیت سے تو شامل ہیں کیک کی کام خالصتا انقلا بی کام کے مشابہ ہے۔ پھر بر وکی حیثیت سے تو شامل ہیں کیک کی کام خالصتا انقلا بی کام کے مشابہ ہے۔ پھر انسانی سطح (Human Level) پر ہوئی ہے۔

اس راہ میں جوسب پہ گزرتی ہے سوگزری تنہا پس زندال مجمی رسوا سرِ بازار!

تین سال کی تید شعب بی ہائم ہے ۔۔ جس میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ کھانے کو پچھٹیں تھا۔ گھائی کی جھاڑیوں کے پے سب کے سب کھالئے گئے تھے اور بھوک اور بیاس کے مارے بنی ہائم کے بچوں کی زبانیں خشک ہوگئ تھیں' جن کور رکھنے کے لئے سو کھے چڑے ابال ابال کران کے طلق میں بوئدیں ٹپکائی جاتی تھیں۔ بنی ہائم کا پورا قبیلہ بنی اکرم مُلاً پیٹے کے ساتھ بی اس گھائی میں قید کر دیا گیا تھا۔۔ اور سے" رسوا سر بازارے آں شوخ ستمگارے'' کا نقشہ دیکھنا ہوتو وہ یوم طائف دیکھ لیجئے کہ جہاں ایک دن میں وہ پچھ بیت گیا جو کہ میں دس سال میں نہیں بیتا تھا۔ طائف کے سر داروں نے دعوت بن اور وہ تو اور استہزاء کے انداز میں ٹھکرا دیا اور آپ تا پھٹے کہ جہاں نے دعوت بن اور دو سے آئی کھرا دیا اور آپ تا پھٹے کہ کمر داروں نے بیا سے جو پچھانہوں نے کہا اس کو سننے کے لئے بھی بوے جگر سے کی ضر ورت ہے۔ نقل کفر نہ باشد۔۔۔ ایک سر دار نے کہا کہ'' اللہ کوتم جیسے مفلس و قلاش کے سوارسول بنانے کے لئے کوئی اور نہیں ملا؟ اس طرح تو وہ گویا خود کھنے کے غلاف کو چاک کر رہا ہے''۔

ایک سردارنے کہا کہ ' میں تم سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں' اس لئے کہ اگرتم سے ہواور وا قغتار سول ہوتو ہوسکتا ہے کہ میں کہیں تو ہین کا مرتکب ہوجاؤں اور عذا ہے الٰہی کا نوالہ بن جاؤں اور اگرتم جموٹے ہوتو کسی جموٹے سے کلام کرنا میری شان کے خلاف ہے۔''ایسے بی اور جملے ان سر داروں میں سے ہرایک نے کھے۔ پھر صرف اس پراکتفا نہیں کیا بلکہ جب نبی اکرم کالٹیج ابظاہر احوال مایوس موکر لوٹنے لگے تو پچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا۔اوباش لوگ آپٹائٹٹا کے گر دجع ہو گئے۔ پھروہ نقشہ جماہے کہ جس پر آسان وزمین لرز گئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ۔ان اوباشوں نے محبوب ربّ العالمین سيّد الاولين والآخرين مُكَافِيظُ إِرِيتِقرول كي بارش شروع كردي - تاك تاك كر شخنے كي بٹریوں کونشانہ بنایا جار ہاہے تالیاں پیٹی جارہی ہیں۔حضور کالٹیٹ کاجسدِ اطہرلہولہان ہو گیا ہے۔ تعلین شریف خون سے مجرگی ہیں اور پیر جم گئے ہیں۔ ایک موقع پر آپ کا فیکم ضعف کے مارے ذرا بیٹھ گئے ہیں تو دوغندے آ کے برجتے ہیں اور بغلوں میں ہاتھ ڈال کرآپ کو کھڑا کردیتے ہیں کہ چلو۔۔۔ رسول اللہ مُلَّاثِیُکُم پر ذاتی اعتبار ہے ابتلاء اور امتحان کا یہ نقط عروج (Climax) ہے۔شہرے باہر آ کر آ پ تالی ایک پھر سے فیک لگا کرتشریف رکھتے ہیں اور اس موقع پروہ دعا آپ کی زبانِ مبارک سے نکلتی ہے كه جس كوير معة سنت اورسات وقت كليجش موتاب

اللَّهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا صُعُفَ قُوْتِنِي وَقِلْلَةَ حِيْلَتِنِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ
"الحَاللَة الهال جاوَل كهال فريا وكرول تيرى بى جناب من فريا و لـ كرا يا
مول اپن قوت كى كى اوراپ وسائل و ذرائع كى كى كى ـ اورلوگول ميں جو
رسوائى مور بى ہے اس كى " -

اِلَّى مَنْ تَكِلِّنِيْ؟ اِلَى بَعِيْدِ يَجْهَمُنِى أَوُ اِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَ أَمْرِىُ؟ ''اےاللہ! تو جھے کس کے حوالے کر رہاہے؟ کیا تو نے میرامعا ملہ دشمنوں کے حوالے کر دیاہے کہ وہ جوچاہیں میرے ساتھ کرگز ریں؟''

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى غَضَبُكَ فَلَا أَبَالِي ا

"پروردگار!اگرتیری رضایی ہاوراگراو ناراض نہیں ہے تو پھریس مجی راضی ہول

مجھے اس تشدد کی کوئی پر وانہیں ہے۔''(ع سرِ تسلیم ٹم ہے جو مراتی یار میں آئ!) اَعُوْ ذُ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِی اَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلُمٰتُ ''اے ربّ! میں تیرے روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات بھی منور ہوجاتے ہیں۔''

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے یوم اُ عدے بعد نبی اکرم کا اُلیّا اُسے وریافت کیا تھا کہ ' یا رسول اللہ اکیا اس سے زیادہ تخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟' ' تو آپ نے جواب میں فر مایا تھا ' ' ہاں! یوم طا نف میری زندگی کا سب سے زیادہ تخت دن تھا' ۔۔۔۔ یہ تمام مصائب ومشکلات کے ادوار نبی اکرم کا اُلیّا کی بھی آئے اور صحابہ کرام بھی رہی ۔۔ اس میں ایک تکتے کی بات ہے' اس پخور کیجئے۔ وہ یہ کہ ہمارا صغری کہ کری بھی ۔۔ اس میں ایک تکتے کی بات ہے' اس پخور کیجئے۔ وہ یہ کہ ہمارا صغری کہ کری بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ مُنالیّا کی بات ہے' اس پخور کیجئے۔ وہ یہ کہ ہمار اصغری کری طرف آپ کی جناب محمد رسول اللہ مُنالیّا کی ساتھیوں کو اپنی انقلا بی جدو جہد میں بدترین مصائب و طرف آپ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کو جوڑ ہے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ انقلاب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کو جوڑ ہے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ انقلاب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں کو جوڑ ہے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہ تھا کہ انقلاب موجئے کیوں نہیں ہوا؟

اس کا جواب سے ہے کہ اگر ایسا ہوگیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر جست قائم نہ ہوتی ۔ انقلاب صرف عرب میں لا نامقصود نہیں تھا' اسے پوری دنیا میں لانا تھا اور وہ انسانوں کے ہاتھوں آنا تھا۔ معجز نے تو رسولوں کے لئے ہیں' عام انسانوں کے لئے تو نہیں ہیں۔ آگے جو کام کرنا تھا' اس کے لئے اُسوہ کیے بنآ اگر محمد رسول اللہ مَالَٰ اللّٰہِ کَا کُولُ کَا کُلِف نہ بینچی ہوتی ؟۔۔۔

اس لفظ أسوه کو یہاں سجھے۔اللہ کرسکتا تھا 'لیکن اس نے نہیں کیا۔۔۔اس کا حکم تو یہی تھا کہ''اے محمرٌ! جھیؤ برداشت کرو''۔۔ اللہ کی شان بہت اعلی وارفع ہے۔اس لئے صرف بطور تفہیم بہت ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے احساسات پر قیاس کریں تو کیا بتی ہوگی اللہ برا جب طائف میں اس کامحبوب پھروں کی زدمیں تھا۔۔۔ جب تالیاں پٹ رہی تھیں۔۔لیکن اُس کا فیصلہ یہی تھا کہ اے محمر ًا صبر کر و' جمیلو' برداشت کرو۔ وہی بات جوآ نجناب کالفیم اپنے سحابہ اللہ علیہ رہے ہیں۔ جیما کہ آ لِ ياسر پرظلم وستم كے واقع كے دوران ذكر ہوا۔ اى طرح كى دور ميں مصائب و شدائد' ایذ ارسانی' جوروتعدی اورطنز واستهزاء کے مختلف مواقع پررسول الله مَالْيَعْ اَلْمُ اللَّهُ مُلَا كَتُمْ وى اللى ك ذريع يه بدايات ل رى بي كد: ﴿ وَلِو بِّلْكَ فَاصْبِرْ ﴾ ... ﴿ فَاصْبِرُ صَبْراً جَمِيلًا ﴾ \_ ﴿ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ \_ مِثَلَف اساليب عصرى برايت اور تلقين مورى ب: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ " بي ہارے اولوالعزم رسولول نے مبر کیا ہے ویے آ بھی مبر کیجے۔ ' ۔ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُوكُ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ "مبر يجح اورآب كاسهارابس الله بى ب" يعيى مبرك لي بحى كونى سهارا عاية توآب كاسهارا بم خود بي ... ﴿ فَاصْبِرُ لِبِحُكُم رَبِّكَ وَلَا مَكُنُ كَصَاحِب الْمُحُوْتِ ﴾ '' لِي صبر كيجة اوراي ربّ ك حكم كاا نظار كيجة اوركبين مجعلي والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے گا''۔۔﴿ وَاصْبِ وْ فَالِنَّ اللَّلِيهُ لَا يُسِينُعُ آجُورَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ "" اورصبر كيجيُّ الله محسنين يعني خُوب كارول كا جرضا لَع نهيس كرتا". بيسب كجه كيول ب؟ اس كو جائع اور مجهة بياس لئے ب كه جناب محدرسول الله مَاليَّيْرًاكي وَاتِ الدِّس مَالِيَّمُ كُو مِمارے لئے اسوہ بنا تھا۔ يرسب كيم نہ موتا تو آ يكي ذاتِ گرامی ہمارے لئے اُسوہ کیے بنتی!۔۔۔یہ مجھ پر جمت ہے آپ پر جمت ہے کہ اللہ كرسول مَا لِيُعْلِمُ فِي جو يجه كيا وه خالص انساني سطح (Human Level) يركيا ب سارے دکھ اٹھا کر کیا ہے فاقے جمیل کر کیا ہے پھراؤ برداشت کر کے کیا ہے قید و بند کی تكاليف الماكركيا ب اب دندان مبارك شهيد كرواكركيا ب اب عزيزول اورجال نثاروں کے لاشے اپنی آنکھوں سے دیکھ کرکیا ہے بیٹ پر ایک نہیں دودو پھر باندھ کر کیا ہے۔۔۔ بیسارےمصائب جھلے ہیں تب انقلاب بیا ہواہے۔ چنانچہ نبی اکرم مَالْفِیْل کی سرت مطهره كاسب سے زیاده نمایاں أسوه كيا ہوا؟ يسارى گفتگو ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي

رَسُولِ اللّهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ كتت بوربى ب-اس اعتبار سے پہلا أسوه توبيهوا كه بحثيت مجموى نى اكرم كالله الله عدوجهد خالفتاً انقلا في جدوجهد كمشابه ب- جبكه دوسرا أسوه بيا كه بيرسارى جدوجهد انسانى سطح (Human Level) پر قدم بقدم مصائب و تكاليف جوروتعدى اورظم وستم جميل كربوكى ب-

# نصرت إلبى كاظهور

اس موقع پرمبادا کوئی اشکال پیدا ہو جائے یا مغالطہ لاحق ہو جائے 'لہذا عرض کر دوں کہ اس میں شک نہیں کہ اس جد د جہد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تا ئید بھی آئی ہے۔ اور اس نصرت و تا ئید کا درواز واب بھی کھلا ہوا ہے۔

#### فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارا ندر قطاراب بھی!

آ مادہ نہیں' کاروبار میں سود شامل ہے تو اس کو چھوڑ نے کے لئے ہم تیار نہیں' کو نکہ اس طرح تو کاروبار سمٹ اور سکڑ جائے گا۔ دین کے کام کے لئے وقت لگا کیں تو پھر ہمارا یہ معیار اور status کیے برقر ارر ہے گا! ہم تو خی خی کر آ رام ہے گھروں میں بیٹے رہیں اور یہ چاہیں کہ اللہ اپنی نفرت و تا نکہ لئے ہمارے پیچے پیچے آئے کہ لیجئے میری نفرت و تا نکہ قبول فرما لیجئ' تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ رہ ایس خیال است و محال است و جنوں! یہ نہ بھی ہوا ہے اور نہ بھی ہوگا ہے بوب رب العالمین مالی تی اور آپ کے صابح برقوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ساتھ نہیں ہوا تو ہمارے سر پرکون ساسر خاب کا پرلگا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معالمہ ہوجائے گا؟ بھی نہیں ہوسکتا! ہوتا تو نی اکر م کا تی تی کے ساتھ ہوتا۔ اس معالمے میں اسٹناء (exception) اگر ہوتا تو اس قاعدہ کلیہ ہے مشتی آ پ مالی تھی ہو سکتے تھے۔

نفرت وتائيد كے ممن ميں آپ كويہ ميں تا علوں كہ يوم طائف كموقع پرنى اكرم كا يُخْرِف جود عاكى تقى اس كے بارے ميں يہ كہا جائے تو غلط نہ ہوگا كہ ح اجابت ان در تق بهر استقبال مى آيد — چنا نچدروايات ميں آتا ہے كہ فوراً ملك الجبال يعنى وہ فرشتہ جو پہاڑوں كى دكھ بھال كے لئے مامور ہے عاضر ہوكر عرض كرتا ہے كہ ''حضور! اللہ نے مجھے آپ كى خدمت ميں بھبجا ہے كہ اگر آپ تھم ديں تو ميں ان پہاڑوں كو نكرا دول جن ك مامور ہے تا كہ اس كے رہنے والے بس كر دول جن ك مابين وادى ميں طائف كا شہروا تع ہے تا كہ اس كے رہنے والے بس كر مرمہ بن جائيں' سے اس پر رحمۃ للعالمين كا تي ارشاد فرماتے ہيں كہ ''ميں لوگوں كے عذاب كے لئے نہيں بھبجا گيا۔ اگر چہ بيلوگ جھ پر ايمان نہيں لائے كيكن كيا عجب كہ ان عذاب كے لئے نہيں بھبجا گيا۔ اگر چہ بيلوگ جھ پر ايمان نہيں لائے كيكن كيا عجب كہ ان ك آئندہ نسلوں كو اللہ تعالى ايمان كى توفيق عطافر مائے!'' — د كھے ليجے كہ جس موقع پر غيبی نفرت بھبجی گئی وہ كون ساموقع تھا؟ بيدہ موقع تھا كہ جس سے بخت دن خود حضور مُنَا يُخْرِكُم ميں كوئى اور نہيں گزرا — اس سے پہلے بھی خفی اور غيبی الم ادو نفری طور پر تو ملک الجبال كی حاضری ہے۔ ليكن اب شنڈي ہوائيں بيڑ ب كی طرف فوری طور پر تو ملک الجبال كی حاضری ہے۔ ليكن اب شنڈي ہوائيں بيڑ ب كی طرف

ے آنے لگیں۔ آپ مکا لیے آتو مکہ ہے مایوں ہوکر طائف تشریف لے گئے 'کین نفرت و حکمتِ البی نے مدید منورہ کی طرف ہے کھڑی کھول دی ۔ یوم طائف کے سلسلہ میں مولا نا مناظر احسن گیلائی مرحوم نے اپنی کتاب ''النبی الخاتم مَا اللّٰهِ مَا بہت ہی عمہ ہ کتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ''یوم طائف نبی اکرم مَا اللّٰهِ کی زندگی کا Turning Piont کھے اس دن تک الله تعالی نے اپنے بیارے نبی کو دشمن کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چا ہو اس کی استقامت کو طرح چا ہو اس کی استقامت کو جانج پر کھ لو 'ہمارے رسول کی سیرت وکر دارکو خوب ٹھونگ بجاکر دیکھ لو۔ اُس دن کے بعد نبی اکرم مَا اللّٰہُ کے لئے خصوصی نفرت اور تا سیکا ظہور شروع ہوتا ہے۔''

آ نحضورمَالْ يُعْرِيم كَا جَمّا عَي جدّو جهد ميں قرآن كامقام

اب میں سیرت مطہرہ اور خاص طور سے اس اسوہ حنہ کے ان تین مراحل کے اعتبار سے ایک تجزید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا میں نے آ غاز میں ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اُسوہ حنہ کے شمن میں دو با تیں بحیثیت مجموعی بیان کی ہیں کہ محض آرزو یا مرثیہ پڑھنے سے پھی نہیں ہوتا۔ دین کا دل میں درد ہے تو ہمیں اُسوہ حنہ کے مطابق انقلا بی جدو جہد کرنا ہوگی۔ ہمیں مرثیہ پڑھنا اور رونا بہت آتا اُسوہ حنہ کے مطابق موتو یہ سونا ہے اُس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ سونا ہے اُس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ شوے ہیں جو عور تیں بہایا کرتی ہیں جن کی دنیا میں کوئی قدر وقیمت نہیں ہے۔

اب ذراان تین اجزاء کو لیجئے' جن کو میں نے دود دلفظوں کے جوڑوں کے ساتھ تین مراحل کے عنوانات کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔

سب سے پہلی بات میرکہ' دعوت وتربیت' کے ضمن میں نبی اکرم کا اُلٹی کا اُسوہ میہ ہے کہ ان دونوں کا مورکز' مینی' مدار اور محور قرآن اور صرف قرآن رہا ہے۔آپ کا اُلٹی کی اُلٹی کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو قرآن کے ذریعے۔۔۔ تذکیر کروقرآن کے ذریعے۔۔۔ انذار کروقرآن کے

ذریع — تبشیر کروقر آن کے ذریعے — نصیحت اور موعظت کروقر آن کے ذریعے — تبلیغ کرو ذریعے — بحث ومباحثہ اور جدال ومحاجہ کرواس قر آن کے ذریعے — تبلیغ کرو قر آن کی —! دعوت کی مختلف سطحوں کے لئے یہی الفاظ آتے ہیں۔

اب ذراان الفاظ کےمطابق وہ ہدایا تِ الّٰہی سنئے جوقر آن حکیم میں نازل ہوئی يس فرمايا: ﴿فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿ ﴾ ( ق: ٣٥) \* السيادوم إنى کراؤبذر بعیقر آن ہراُس فخص کو جومیری بکژاور سزائے ڈرتا ہو۔''۔۔﴿وَاُوْحِہے َ اِلَىَّ هَلَا الْقُورُانُ لِأُنْدِرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (الانعام: ١٩) " اورميرى طرف يقرآن وی کیا گیا ہے تا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی خبر دار کر دوں اور اُن کو بھی جن کو بیہ (قرآن) يَنْجُ '\_ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّونُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لئے آسان بنایا ہے کہ آپ اس کے ذریعے خداتر سوں کو بشارت پہنچا دیں اور جھڑالوقوم کواس کے مُرےانجام ہے آگاہ اور خبر دار کر دیں''۔۔۔اس آیت میں فاص بات نوث كرنے كى بي ب كرائبُيشّو كي ساتھ بھى "بيد" اور" تُنْدِر" كيساتھ بھی'' ہے۔'' آیا ہے۔۔لینی دونوں کام بشارت وانذارای کتاب'' قرآن'' کے وْرِيعَ مِول كَ وَرِيعُ مِل اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا انَّوْلَ اِلَّهُ مِنْ رَّبِّكَ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا انَّوْلَ اِلَّهُ مِنْ رَّبِّكَ الْ (المائدة: ١٤) "اے مارے رسول! پہنچاہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آب كرت كى جانب ي ' \_ تبليغ كس كى؟ قرآن كى! ﴿إِنَّ هِذَا الْقُرُانَ يَهُدِيْ لِلَّتِي هِيَ أَفُومُ وَيُبَرِّسُو الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ آنَّ لَهُمْ آجُرًا كَبِيْسِوُّا، ﴿ إِنَّى اسرائيل: ٩) ' إلى في قرآن اس راسة كي رہنما كي كرتا ہے جو بالكل سيدها ہے اور بشارت ديتا ہے ان اہل ايمان كوجونيك عمل كرتے ہيں كه ان كے لئے بہت برااجر بے''۔ بثارت دینے والا کون؟ قرآن! \_\_\_اس انذار اور تبشیر بالقرآن كاذكرسورة الكهف ك\_آغازى مين برائح مهتم بالثان انداز مين موافر مايا: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوجًا ﴿ قَيْمًا

لِيَنْذِرَ بَانُسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَدُنْهُ وَيَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ انَّ لَهُمْ اَجُرًا حَسَنَا،

'' شکراورتعریف کے لائق ہوہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس نے لوگ کی بھی نہیں رکھی' بالکل سیدھی اور ہموار واستوار تا کہ وہ لوگوں کوا پی جانب سے ایک بخت عذاب سے آگاہ کردے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کررہے ہیں' اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ ان کے لئے بہت اچھا اجرے''۔

میں نے جوآ یات آپ کوسائیں ان سب کا حاصل بے نکلا کہ:

دعوتِ محمدی علی صاحبہا الصلاق والسلام کا مرکز ومحور اور مبنی و مدار صرف اور صرف قرآن ہے۔ انذار ہویا تبشیر 'تبلیغ ہویا تذکیر' مباحثہ ہویا مجادلہ' موعظہ ہویا تھیجت' بیتمام کام صرف قرآن مجید ہی کے ذریعے سرانجام دیئے جائیں گے۔

''دعوت'' کالفظ ہمارے دین کی غالبًا سب سے جامع اصطلاح ہے' جس کے سورۃ انحل کی آیت ۱۲۵ سے استشہاد کیا جاسکتا ہے' جس میں دعوت کے شمن میں سی جامع و مانع ہدایت دی گئی ہے کہ الله علیہ سبیل رَبِّكَ بِالْحِدِکُمةِ وَالْمَوْعِظَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَانع ہدایت دی گئی ہے کہ اللّٰه عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللهُ الل

ے جبکہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ از دِل خیزد بر دِل ریز د۔ وہاں تو عال یہ تھا کہ نبی اکرم کالٹیڈاکی زبانِ مبارک سے قرآن سنا اور سعیدروح کے قلب و ذبن اور رگ و پ میں سرایت کر گیا۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین قرآن اور محض قرآن من کرمشرف باسلام ہوئے ۔عمر بن الخطاب کوعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بنایا؟ قرآن نے ! یہ سور وَ طٰ کی مجزنمائی تھی جس نے عمر کی زندگی میں انقلاب بریا کردیا۔۔۔ ع وگرگوں کرد تقدیم عمر ا!

ابوذ رغفاریؓ جوڑکیتی کا پیشہ رکھنے والے ایک قبیلے کے فرد تھے انہیں اس مقام تك كس نے پہنچايا كه عن 'ر ہزنان از هظ أور ببرشدند! ' جن كے متعلق نبي اكرم سَلَاتِيْنَا فر ماتے ہیں کہ''جس نے زہدعیسیٰ الطبعیٰ دیکھنا ہوتو وہ میرے ساتھی ابوذرؓ کو دیکھ لے!'' لبيرٌ شعرائ سبعه معلقه كسليل كآخرى شاعر بين ان كے ايك شعر برسوق عكاظ میں تمام شعرائے وقت نے ان کو تجدہ کیا تھا۔۔۔ وہ ایمان لے آئے تو قرآن کے ذريع كى فان سے يو چماكة باب شعر بيس كتے؟ توجواب الله أَبَعْدَ الْقُورْ آن؟ لینی قرآن کے نزول کے بعد میری کیا مجال کہ میں شاعری کے میدان میں طبع آزما کی · کروں۔ طفیل دوی یمن کے رہنے والے قا درالکلام شاعر تھے۔ جب مکہ آئے تو قریش کے بہکانے برکا نوں میں روئی ٹھونس کی کہ مبادا کا نوں میں کلام اللہ پڑ جائے ۔لیکن آیک دن خود ہی رسالت مآب مُلَاثِينًا کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کی فرمائش کرتے ہیں اور جیسے بی کچھ حصہ سنتے ہیں' بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ بیکسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا' بے شک بیروی اللی ہے۔۔اوراُ می وقت مسلمان ہوجاتے ہیں۔۔الغرض اس کتاب ہدایت کے طفیل' جور ہزن تھے وہ رہبر بن گئے' جواُتی تھے' اَن پڑھ تھے وہ دنیا کے لئے معلم بن گئے جوزانی وشرابی تھے وہ عصمتوں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمبر دار بن گئے۔ پیسب کچھقر آن کی معجز نمائی تھی۔

میری اس گفتگو کا نتیج بھی بیڈ لکا کہ دعوت وا نقلابِ نبوی کا اساسی منبی عمل پورے کا پورا قر آن مجید کے گرد گھومتا ہے۔۔۔یا ساد ہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ نبی اکرم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اِک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا! وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی!

اورعلامدا قبال مرحوم نے اس بات کو یوں الفاظ کا جامہ بہنایا

در شبتانِ حرا خلوت گزید قوم و آئین و کومت آفرید!

پهرعلامه مرحوم نے حد درجه پُرشکوه الفاظ میں اس حقیقت کو بیوں بیان کیا ہے کہ:

گر تو می خوابی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن!

آل کتاب زنده قرآنِ حکیم حکمتِ أو لایزال است و قدیم فاش گویم آنچه در دل مضمر است!

مثل حق پنهال وجم پیدااست این!

چول بجال در رفت جال دیگرشود جال چول دیگر شد جهال دیگر شود!

اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی دعوت اس قر آن سے پرے پرے دی گئی ہوئ قر آن کے بجائے کی شخصیت کے دی گئی ہوئ قر آن کے بجائے کی شخصیت کے لئر پچرکے بل پرچل رہی ہوئ صانیف پرچل رہی ہوؤ وطلیت وقو میت کے نام پر چل رہی ہوتو وہ دعوت اُسوہَ رسول مُلَّا اِنْتِجَاتِ ہٹی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور پچر نہیں کہتا۔ اُسوہَ رسول تو یہ ہے کہ دعوت و تبلغ 'انذار و تبشیر' تلقین و نصیحت' ان کہ ہوئی 'ندارا ورم کر ومحوصر ف اور صرف قر آن ہوگا۔

## تربیت وتز کیه کامسنون ذریعه -- قر آن حکیم

اب آیے چھی بات کی طرف وہ ہتر بیت۔ یہ معاملہ اس اعتبارے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ تربیت اور تزکیر نفس کے بارے میں یہ بچھ لیا گیا ہے کہ شاید اس کے لئے تو یہ قرآن مفید ہے ہی نہیں 'کتاب اللہ اس کام کے لئے مؤثر ہی

نہیں ہے کہذا ذکر کے بچھاورطریقے ایجاد کرنے پڑیں گے تربیت کا کوئی دوسرانظام بنانا پڑے گا۔ کو یا نبی اکرم ٹالٹی کا اسوہ اس کے لئے کمل رہنمائی نہیں کرسکتا۔ اس کے لئے دلیل بیدی جاتی ہے کہ آنحضور مُلاہیم کی شخصیت کا جواثر ہوتا تھاوہ اب ہمارے کے حلقوں میں جو دیانت دار اور خدا ترس لوگ ہیں' وہ پیر بات تشکیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تربیت 'تزکیہ اور سلوک کے جوطریقے رائج ہیں' وہ مسنون بہر حال نہیں ہیں۔ دیانت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کوتشلیم کریں۔ ضربیں لگانے کے طریقے کو مسنون طہرانے کے لئے کہاں سے دلیل لائیں گے؟ بیہ بات نہ توکی حدیث سے ٹابت ہے نہ کسی صحابی ہے اور نہ ہی کسی تابعی ہے۔ جوحضرات اس کے قائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیعذر ومعذرت یا Pleaلاتے ہیں کہ ان طریقوں کو انہوں نے اسے تجربات میں مفیدیایا ہے ۔۔ ٹھیک ہے جھے اس سے انکارنہیں ۔۔۔ ایسامکن ہے کہ یہ طریقے مفید ہوں ۔۔۔ لیکن یہ مانے اور اس کا اعلان بھی سیجئے کہ بیرطریقے مسنون نہیں ہیں۔ یہ طریقے اسوہ محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام سے مطابقت نہیں ر کھتے ۔ کیاا یے حضرات کا پہ خیال ہے کہ جناب محمد رسول الله مَالْيَجُ اِن ترک ينہيں کيا؟ قرآن تکیم میں تین مقامات پر تلاوت کے بعد ترکیہ ہی کا ذکرآتا ہے ۔۔ یَنْسلُوْا عَلَيْهِمُ الِبِّهِ وَيُزَكِّيهِمُ ـــ

اس تزکید کا ذریعہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا مدار اور انذار و تبشیر کا مرکز ومحور تو قرآن ہے اس بات کوہم نے قرآن کی تو قرآن ہی ہے اس بات کوہم نے قرآن کی آیات ہی ہے تھے لیا۔ اس کے سمجھنے کا معالمہ آسان ہے البتہ تزکید کا معالمہ تھوڑا سا بار یک ہے۔ تزکید و تربیت کے لئے بھی ہمیں ہر حال میں قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آیئے اس بات کوقرآن ہی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس کرنا ہوگا۔ آیئے اس بات کوقرآن ہی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس (آیت کے) میں فرمایا:

﴿ لِلَّا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ نُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدِّي وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ،

''اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نفیحت آگئی ہے۔ بدوہ چز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جواسے قبول کرلیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے''۔

چنانچدول کے تمام امراض دینیہ واخلاقیہ کے لئے شفاء یہ تر آن مجید ہے۔ ذکر میقر آن اللہ کو By pass ہے: ﴿ إِنَّا لَهُ لَهُ لَعُفِظُونَ ﴾ (الحجر) جواس ذکر کو By pass کر کے گا اس کے متعلق کم سے کم یہ بات کہی جائے گی کہ وہ غیر مسنون طریقے پڑمل کر رہا ہے۔ امراضِ قلبیہ وصدر بیکا علاج جواس سے علیحدہ کیا جائے گا وہ اسو اَر سول تَا لَیْنِیْمُ مِنْ مُر ہوا کر ہے۔ اسوا اُرسول کے نقشے سے وہ ہنا ہوا ہے۔ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ مؤثر ہوا کر ہے۔ اسوا رسول کے نقشے سے وہ ہنا ہوا ہے۔

دیکھے ہمارے ہاں ایک ہے ''دعظ''۔ آئ یہ وعظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے۔

الوگ چیبی چست کرتے ہیں کہ لوبی وعظ کررہے ہیں۔ گویا بہت گھٹیا سی بات کہی جاری ہے۔ یہ ہر دَور کی ایک چھاب ہوتی ہے۔ ایک زمانے ہیں ایسے وعظ ہوا کرتے تھے جو بہت مؤثر ہوتے تھے۔ سامعین ان سے اپنے قلوب میں گداز اور ایک روشنی محسوس کرتے تھے ان کے جذبات کو جلا ملتی تھی ۔ لیکن ہمارے ہاں 'میری یا دواشت کے مطابق' جو'' وعظ'' ہوا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الا ماشاء اللہ) اکثر وعظ'' موا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الا ماشاء اللہ) اکثر وعظ'' موا کرتے تھے ان میں بھی قرآن نہیں ہوتا تھا (الا ماشاء اللہ) اکثر وعظ'' موا کی معنوی'' کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کی بھی ایک تا شیرتھی' اس سے انکار نہیں۔ اکثر ہوتا یہی تھا کہ ایک خاص ترنم آمیز لیج میں مثنوی کو پڑھا جاتا تھا۔ میرے ہوش کے زمانے میں اکثر وعظوں کی یہی نوعیت ہوتی تھی جو میں نے خود سے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موعظہ حسنہ اور شیحت بی قرآن بی ہے۔ دلوں میں اثر نے والی جیز بیقرآن ہے۔ دلوں میں اثر نے والی جیز بیقرآن ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں بہت سے قرآنی حقائق کی نہایت عمدہ اور اعلٰی وارفع ترجمانی اور وضاحت کی ہے ۔۔۔ چنانچے روایتی واعظوں کے متعلق وہ کہتے ہیں ع ''معنی او پست وحرف او بلند' کیعنی الفاظ ہڑے بھاری بھرکم اور معنی تلاش کروتو

یں بی نہیں۔ دھواں دھار بات ہے کیکن معنی سے بالکل خالی۔ علامہ مزید کہتے ہیں۔ از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او

یعنی اپنے وعظوں کے لئے حدیث لائیں گے تو کوئی بہت ہی ضعیف یا شاذ حدیث لائیں گے۔ واعظوں کی بہ بڑی کمزوری شار کی گئی ہے کہ ان کے وعظ میں اکثر و بیشتر کمزور و ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں۔ امام غزالی "اس سے نہ بی سکے۔ ''احیاءالعلوم'' جیسی کیا ب بھی اس سے مبرانہیں۔ وہ کسی موضوع پر سات آٹھ صحیح حدیثیں درج کرنے کے بعد دو تین ضعیف حدیثیں بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پہنیں ایسا کیوں ہوا! شایدان کا جی بھرتا نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ دو تین دلیلیں اور دیدی جا کیں۔ حالا نکہ ایک بات صحیح حدیث سے تابت ہو جاتی ہوتو پھر اس کے لئے ضعیف احادیث سے استدلال کی کیا ضرورت ہے! ہمارے ہاں جو عام واعظین ہیں ان کا حال بیہ ہے کہ ساری گفتگو اور وعظ کا مرکز ومحور صرف ضعیف احادیث ہے استدلال کی کیا مخرورت ہے! ہمارے ہاں جو عام واعظین ہیں ان کا حال بیہ ہے کہ ساری گفتگو اور وعظ کا مرکز ومحور صرف ضعیف احادیث ہوں گی۔ اللّا ما شاء اللّٰہ۔ مطلب بیہ ہے کہ اگر

مولا ناشبیراحمدعثانی" نے اپنے والد مرحوم کے بیر حد درجہ سادہ مگر پرتا ثیراشعار حواثی ترجمہ قر آن میں درج کئے ہیں ہے

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہوگئے دل بے مزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائیں تہیں وہ نغمہ مشروع بھی پارہ جس کے لین سے طور ہدی ہونے کو ہے دیف گرتا ثیراس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہوکے وہ جس سے خاشعًا مُتَصَدِّعًا ہونے کو ہے!

مين كها كرتا مون كدايك محفل ساع جناب محدر سول الله مَنَّ الْفَرَّ الْ كَالْمَةُ عَلَيْهِ عَلَى مَعَى مُوتَى تَقَى لَيكن اس مين كياسناجا تا تقا؟ قرآن — ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَٱنْصِتُواْ ﴾ (الاعراف: ٢٠٤) "اورجب قرآن تمهارے سامنے پڑھا جائے تواسے توجہ سے سنو اور خاموق رہو۔ " بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَّا اِللَّم ان سام اللہ بن مسعود ﷺ نان سے قرمائی کر کے قرآن کریم سنتا چاہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناوں! آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آ بختاب مُلَّا اِللَّهِ اَلٰ الله بال سناو ' بھے دوسروں سے من کرحظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے سورۃ النساء پڑھی شروع کی اور جب اکتالیسویں آپ یت پر آئے تو حضور مُلَّا اِللَّهُ اللهِ اَللہ عَلَی اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعظ کا مقصد کیا ہے؟ جذبات کے اندرا یک حرارت پیدا کرنا ۔۔۔ کیا یہ حرارت قرآن سے پیدانہیں ہوتی؟ گویا تزکینفس کے لئے تو عالبًا یہ دنیا کی ناکام ترین کمآب سمجھی گئی ہے۔نعو ذباللّٰہ من ذلك نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن علیم کی سب سے زیادہ ناقدری اس کو ہے میں آ کر ہوئی ہے۔ اس کا مرثیہ بھی اقبال نے کہا ہے۔

> صوفی مینید پوشِ حال مت! از شرابِ نغمهٔ قوال مت! آتش از هیرِ عراقی در دلش در نمی سازد بقر آل مخلش!

عراتی 'جامی یا رُومی کاشعر نیس گے تو وجد میں آجائیں گے 'لیکن قر آن نیس گے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا' بلکہ قر آن ان کی محفلوں میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ حالا تکہ اگر جذبات کی جلا ان میں حرارت اور سوز وگداز اور کیف وسرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو اس مقصد کے لئے بھی بیقر آن ہے جو جناب محدرسول الله کالیکا پر اُترا۔ ان کے لئے بھی سب سے بردامنی وسرچشمہ قر آن مجید بی ہے-

اسوہ حند کے شمن میں اب تک قدر سے تعمیل کے ساتھ میں نے جو اُسوے مخوائے ہیں'انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا اسوہ ہے دعوت وتبلیغ' انذار و تبشیر اورموعظہ وتذ کیزان سب کوجمع کر کیجیئان سب کا مرکز ومحوراورمبنی و مدار ہے قرآن \_ دومرا أسوه بيتزكيه وتربيت اس كي اساس جر اور بنياد بجي قرآن بي ے۔ذکر قرآن سے محفل ساع قرآن سے ۔دکر قرآن سے ۔ تطبیر فکر قرآن سے ہوگ اورفکر کا ظمیر ہوگی تو اعمال خود بخو دورست ہوں سے ۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت فکروشل کامجموعہ ہے اور بیدونوں لا زم وطزوم بیں بایں معنی که "محندم از گندم بروید'جوزجو' کےمعداق غلوافکر غلوعمل عی کوجنم دے سکتا ہے اور سیح عمل کے لئے صیح فکرنا گزیر ہے۔ کو یا اگر کسی انسان کی فکر کی تطهیر ہو جائے اور غلط افکار ونظریا ت اور فاسد خیالات اس کے قلب و ذہن سے پت جمڑ کے بتوں کی طرح جمڑتے ملے جائیں تواعمال صالحه اوراخلاق حسنه کے برگ وبار بلاتکلف ازخود ٹمایاں ہوجا کیں مے۔اس عمل (Phenomenon) كوقر آن كيم 'يُكَفِّدُ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ " بمَى قراردِيمَا ہاوریسیدل الله سیسالیم حسنات بھی ۔۔ اوریس ربط وتعلق ہاس میں کہ الاوت آيات كمصلاً بعدر كيكا ذكرقر آن ين آيات : بَنْ لُوْا عَلَيْهِمُ السِه وَيُوْرِكِيهِم والله الله الله

## تنظیم کے لئے اُسوہ رسول سے رہنمائی

اب آیئے دوسرے مرطے کی طرف مین تنظیم و ہجرت ۔۔ تنظیم کے ضمن میں جناب محمد سول اللہ مثالی کے اس میں تو جناب محمد سول اللہ مثالی کا کیا اسوہ رہا ہے! اب اس مسلہ کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تنظیم کے بغیر کوئی بھی اجتماعی کا منہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ آپ کو لوگوں کی جیسیں کا ٹنی ہوں تو بھی ایک تنظیم قائم کرنی پڑتی ہے۔ گرہ کوں کے بھی گروہ

(( آنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ))

''(مسلَمانو!) میں تہمیں پانچ باتوں کا علم دے رہا ہوں: (i) جماعت کا'(ii) سننے کا'(iii) اطاعت کرنے کا'(iv) ہجرت کا'اور (۷) اللہ کے دائے میں جمادگا۔''

ہمارا آج کا مزاج اس سے کافی دور چلا گیا ہے۔ برے بوے اہل دانش و بینش اور صاحب علم فضل کہتے ہیں'' ابی جماعت کی کیاضرورت ہے؟ کام تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں'نمازروز ہتو ہو ہی رہا ہے'کسی کی کوئی خدمت بھی کر دی جاتی ہے۔''اگر واقعی کوئی کام کرنا ہے' اگر اسوؤ محمد کا پیش نظر ہے اور انقلاب محمد کا کو دنیا میں دوبارہ لانے کی سعی و جهد کرنی ہے تب تنظیم ہے رستگاری نہیں ہو عتی تنظیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور کا سب سے تھن کام یہی ہے۔۔۔د کیمے قرآن مجید (سورہ مریم) میں عرب کے لوگوں کو قوم ما لُڈا کہا گیا ہے کہ یہ بڑی جھڑ الوقوم ہے۔ ہرایک اپنی جگہ پر فرعون بے ساماں ہے کون کسی کی سنے گا! کون کسی کے سامنے سر جھکائے گا! آج کا دور بھی ایبا ہی دور ہے کہ سب ستراط و بقراط ہیں کون کسی کی سنے گا! لوگوں کے اپنے اپنے نظریات اور خیالات ہیں جوایک دوسرے معتلف ہیں۔ چنانچہ اس دور میں کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کھن کام ہے۔ کی کی بات مانی جائے کسی کا حکم مانا جائے خود کوکسی ڈسپلن میں وے دیا جائے مع وطاعت کانظم قبول کیا جائے 'پیرزامشکل اور کھن کام ہے۔ میرے نز دیک حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی قربانیوں میں سب سے بڑا ایٹاریمی تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی کامل نفی کر کے اس کو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی ذاتِ اقدس میں

م كردياتا والانكه بهت د نعدى اعتبارات ، آب نى اكرم المنظمات ك تے۔ حضور مُلْ اللہ علی ایاداتی سر مایہ کوئی نہیں تھا۔ ازروے الفاظ قرآنی: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاغْنَى ﴿ ﴾ "اورتمين نادار بايا اور يمر بالداركرديا" \_الله تعالى نے آپ کو جب غی کیا ہے تو سر مایدا لمیہ حتر مدکا تھا نقل کفر کفرنہ باشد طا کف والوں نے میں طعنے تو دیے تھے کہ اللہ کوایک مفلس و قلاش کے سواا پنانی بنانے کے لئے کوئی اور نبیں طاقعا؟ مکدوالے بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کو نبی بنانا تھا تو دوعظیم شہروں ( مکہ اور طائف ) میں سے کی صاحب شروت مردار کو بنا تا حضور مُن اللہ کے اس قریش کے اس قبائلی ظام کا کوئی منصب نہیں تھا' جبکہ ابو برصدیق ﷺ کے پاس سب سے زیادہ نازك اورحساس ذمدداري تقى \_\_\_ يعنى ديت كافيصله كرنا \_ آب كافتيار بي تعاكد كى معتول كاكتنا خون بها ديا جائے گا ـــ گوياس معاشرے ميں كى معاشرتى حثیت (Social Status) کتین کرنے کا کام آپ کے سپر د تھا۔ اس سے آب اعدازہ لگالیں کہ اس معاشرے کے قبائلی نظام میں حضرت ابو بر کو کیا مقام حاصل تما الیکن انہوں نے اپنے شخصیت کی الی نفی کی ہے اور اپنے آپ کومحدرسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّم حَمَّ كَما إليه كُون الوبكر" تو نظري نبيل آتے فظرتو وه آيا کرتا ہے جواختلاف کرتا ہے۔ایے تخض کی شخصیت علیحدواور جدانظرآئے گی جو کسی در ہے میں اپنی بات کرتا ہو۔لیکن جس کی اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے جوخود کو گم کر چکا ہو مر رسول الله مَا الله ما الله من وه كهال نظرة عن الله الله من وها الله م سب سے بڑاا یاراورسب سے بڑی قربانی۔

آج جوسب سے بڑا ختاس ہمارے دباغوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی انا نیت ہے۔ کوئی نظم ہوگا اور کوئی تنظیم ہوگی تو بہر حال اس کے امیر اور اس کے نظام العمل کی پابندی بھی کرنی ہوگی ۔ لہذا اپنے آپ کواس'' کھکھیر'' سے بچانے کے لئے بیفلفہ تراش لیا جاتا ہے کہ ای کسی جماعت یا تنظیم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دین کا کام کسی نہ کسی درجے ہیں ہم بھی کربی رہے ہیں ۔ جماعتیں اور تنظیمیں تو عمو مافتند بن جایا کرتی

ہیں۔۔۔اس لئے اس سے حذر ہی بہتر ہے۔ان حیلوں سے دل کومطمئن کرلیا جاتا ہے۔ لوگ سڑک پر چلتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں کیکن اس کے باوجود باہر نکلنا ترک نہیں کرتے ۔ ول میں اصل چور یہی ہے کہ میں کیوں کسی کی مانوں؟لیکن یہ جان لیجئے کہ شظیم و جماعت کے بغیر دنیا میں بھی کوئی کا منہیں ہوسکتا۔

تنظيم نبوئ كى نوعيت

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي الْفُسِهِمْ حَرَجًا مِيمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ النساء: ٥٠) 

''بيس (ا عِمَ مُنَا فَيْنَا) آپ كرت كرت كلام يه برگر مومن نيس بو سكتے جب تك كرا بن باہمى اختلافات ميں آپ كوفيملد كرنے والانه مان لين كم جو كھے آپ فيملد كريں اس پراپ ول ميں كوئي تنگي بھى محسوس ندريں بلكه سريس سلم كرئيں بلكه سريس سلم كرئيں بلكه سريس سلم كرئيں .''

آ پ نے ویکھا کہ آنجناب مَالْ فَیْزِاک حَمْم کوشلیم نہ کرنے پر ہی نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں کو

خوش دلی سے قبول نہ کرنے پر بھی ایمان کی نفی کی جارہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قتم کھا کرنفی فرمار ہے ہیں \_\_\_\_ پھر دیکھئے سور ۃ الحجرات میں فرمایا:

﴿ إِنَّاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمْ لِبَعْضٍ آنُ تَحْبَطَ آعُمَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ آيت ٢)

''اے اہل ایمان! مت بلند کروا پی آ وازوں کو نی گی آ واز پر اور نہ بی ان سے او نی آ واز پر اور نہ بی ان سے او نی آ واز میں بات کروجس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئ مبادا تمہارے سارے اعمال برباد ہو جا کیں (تمہاری ساری شکیاں اکارت جا کیں 'تمہارے اب تک کئے کرائے پر یانی پھر جائے ) اور تمہیں شعور واحساس تک نہ ہو'۔

شعور واحساس تو تب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ نبی اکرم مُلَّ الْفِیْمُ کی کسی نافر مانی کا ارتکاب کرر ہاہے ۔۔ غور کیجئے کہ یہاں نافر مانی 'حکم عدولی اور معصیت رسول کا کوئی سوال پیدائیں ہوا' بلکہ مجر دسوئے ادب کی وجہ سے سارے اعمال کے حط ہونے کی وعید سنائی جارہی ہے۔

آ گے چلئے اور دیسے کہ قرآن جمید میں اللہ تعالی نے اطاعت رسول کے لئے کتنا محکم اور غیر مہم ضابطہ وقانون بیان فر مادیا ہے: ﴿ مَنْ یَسْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہُ اللّٰهُ ال

واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس مسللہ پر کافی طویل عرصے تک بہت غور کیا ہے اور

مسنون ہیئتِ تنظیمی \_\_\_ بیعت سمع وطاعت

آپ کو بھی غور وفکر کی دعوت دیتا ہوں کہ آنحضور مُلا لیج کم نے مختلف مواقع اور اوقات میں صحابہ اللہ علیہ سے جوبیعتیں کی ہیں'ان کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اکرم مُلِیَّظِمُ تو اپنی ذات میں خودمطاع میں ، پھر بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جومشاورت ہوئی ہے كه آيا قافلے كا رُخ كيا جائے جس مس صرف يجاس نفوس بيں يا أس ككر كا جو يورى طرح کیل کانے سے لیس اور ایک ہزار جنگجوؤں پرمشمل ہے تو ای موقع پر ہی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 'جوفییلہ خزرج کے سر داروں میں سے تھے' يه بات كي هي كه: إنَّا آمَنًا مِكَ وَصَدَّفْنَاكَ لِعِيْ صَورا بهم آبٌ يرايمان لا حِيا آبُ کی بحثیت رسول الله تقدیق کر یکے اب کوئی Option ہمارے لئے کہاں رہ گیا ہے؟۔ انہوں نے مزیدعرض کیا کہ آپ ہمیں ساحل کے کنارے گھڑے ہو کرسمندر میں چھلانگ لگانے کا عکم دیجئے ، ہم فٹمیل کریں گے۔ آپ ہمیں برک الغماد تک (جو یمن کا ایک دور دراز علاقہ ہے) چلنے کا حکم دیجئے 'ہم چلیں گے' چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں ۔۔۔ لیکن اس کے باوجود مختلف مراحل پر آپ نے بیعتیں کیوں لیں؟ \_\_\_ اس سوال کے جواب کواس وضاحت سے سجھے جویس پہلے پیش کر چکا ہوں كەللەتغالى اس برقادرتھا كەعرب مىں انقلاب بھى آ جاتا اوراپ محبوب مَاللُّهُ اَكُمُ یا ئے مبارک میں ایک کا نامجی نہ چجتا۔اللہ نے ایسانہیں کیا۔۔۔ کیوں نہیں کیا؟اس کے نہیں کیا کہ نبی اکرم مُلافی اسلامی انقلاب کی انسانی سطح پر جدو جہد ہمارے لئے نمونہ بنے ۔ای طرح صحابہ کرام ﷺ سے حضور مالیکی کو کسی بھی موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔۔ لیکن بایں ہمدآ پ نے بیعتیں لیں تا کہ اُمت کومعلوم ہو جائے کہ اسلامی نقم جماعت کی بنیا دبیعت ہے۔

حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثان ﷺ کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو نبی اکرم مُلَا ﷺ صحابہ کرام ﷺ کو دعوت دیتے ہیں کہ کون عثال ؓ کے خون کا قصاص لینے کے لئے میرے ہاتھ پر سرفروثی کی بیعت کرتا ہے! اس پکار پر چودہ سوجان نثار صحابہ کرام ؓ لئے میرے ہیں۔ وہ تو حضرت عثال ؓ کی شہادت کی خبر ہی غلط لگی ورنہ صحابہ کرام ؓ نے

تو جان فروشی کے لئے خود کو پیش کر ہی دیا تھا۔ اسی بیعت کا نام''بیعت رضوان'' ہے'جس کا ذکر سورۃ الفتح میں بڑے مہتم بالشان طریقے سے دو مبکد آیا ہے۔ آیت نمبر ۱۰ میں فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُكِيعُونَكَ إِنَّمَا يُكِيعُونَ اللَّهَ عَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمَ ﴾ ' (اے نِيُ!) جولوگ آپ سے بیعت کررہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کررہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کررہے تھے ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ تھا''۔

آ كَ آيت نمبر ١٨ من ان بيت كرف والول كوباي الفاظ بثارت وى جاتى ب: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾

''آللّٰدُ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے پنچ (اے نبی!) آپ سے بیعت کررہے تھے۔اللہ کوان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ای لئے اس نے ان پرسکیعت نازل فرمائی اوران کوقر بی فتح بخشی''۔

بیعت عقبہ ٹانیہ ہورہی ہے کہ آپ ہے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور آپ مدینہ تحریف لے آئے ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں۔ بیعت کرنے والے وہ ہیں جو پہلے ہی ہے ایمان لا چکے ہیں۔ قول و قرار کے لئے بیعت ہورہی ہے۔ معاہدے ہورہے ہیں۔ احادیث میں مختلف بیعتوں کا ذکر ہے۔ میں یہاں صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جس کے راوی بعضرت عبداللہ بن عمر کے ہوں جے امام بخاری اور امام مسلم آپی اپن ''حیج'' میں لائے ہیں۔ گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے جوحدیث کا سب سے بلند مقام ومرتبہ ہے۔ حدیث کا سب سے بلند مقام ومرتبہ ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعُنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَّ : ((فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ )) '' ابن عمررضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ ہم جب رسول الله ظَالْتِیْمُ سے مع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ' جس چیز کی تم طاقت رکھو۔'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم کالٹیکم صحابہ کرام ﷺ سے مخلف اوقات میں مخلف کاموں کے لئے بیعت لیا کرتے تھے۔

بیعت کا بیزنظام جوہمیں تعلیم دیا گیا ہے بدر حقیقت اس تنظیم کی اساس و بنیاد ہے کہ جواس کام کوکر نے کے لئے منظم ہوجو نبی اکرم کا الفیخ است کے حوالے کر گئے ہیں۔

یعنی عالمی سطح پر انقلا ہے محمد گی کا بول بالا کرنا۔ اس کام کے لئے طریق تنظیم یہ بیعت کا نظام ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جب آ گے آئے اور پکارے کہ 'مَن اُنْصَادِی اِلَی اللّٰہ '' تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور سمح و طاعت کی بیعت کریں۔ فرق یہ ہوگا کہ نبی اگرم کا لیکھ ہے ہوگا کہ نبی اللہ علی کہ جو ہم آپ دیں گے وہ واجب الله طاعت ہوگا۔ اس لئے کہ جو سمحت کی جاتے ہوگا۔ اس لئے کہ جو سمحت کی جو ہم آپ دیں گے وہ واجب الله طاعت ہوگا۔ اس لئے کہ جو سمحت کی اور شخص کے برسول کی اطاعت کی اس مقار اور ﴿ مَنْ یَسُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ ﴾ ''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس خو بیعت ہوگی وہ مشروط ہوگی۔ یہ اطاعت '' فی المعروف'' کی شرط کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اس نبی اکرم تَنْ اللہ کی السوہ ہے کی تنظیم المعروف'' کی شرط کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اس نبی اکرم تَنْ اللہ کی السوہ ہے کی تنظیم کے قیام کے لئے نظام بیعت۔

احیائے دین اور اقامت دین کی جدو جدکے لئے دستوری تظیموں اور الیکشنوں کے ذریعے قائم ہونے والی تظیموں اور امیر اور شور کی یا انظامیہ کے لئے دوسال یا پانچ سال کے بعد الیکشن اور ان کے درمیان فرائض واختیارات اور حقوق کا تو ازن قائم کرنے کے طریقہ کارکو میں کفریا قطعی طور پرخلا ف اسلام نہیں کہتا 'لیکن پورے شرح مصدر کے ساتھ میضر ورکہتا ہوں کہ بیطریق تنظیم اسوہ رسول کے مطابق نہیں ہے۔ میں پھرع ض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم تالین گاکوتو بیعت لینے کی احتیاج بی نبھی حضور نے مختلف اوقات میں جو بیعتیں لیس وہ میرے نزدیک اس لیے تھیں کہ آئندہ کے لئے ہمیں روشن طے اور حضور تالی کا طریقہ کی خلافت کے اسوء ہور ہا ہوں کہ نبیاد پر حضرت عمر فاروق بھی کا ہور ہا ہو بیعت سے کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق بھی کا ہور ہا ہو بیعت سے کا نصب ہور ہا ہو بیعت کی بنیاد پر حضرت علی بیا کا نصب خلافت بھی بیعت سے حضرت علی خلاف کا ہور ہا ہو بیعت سے حضرت علی خلاف کا نصب خلافت بھی بیعت

کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس کے بعد بیعتیں تقسیم ہوگئیں۔ یہاں تک تو بیعت ایک تھی۔ وہ دینی بیعت بھی سیاسی بیعت بھی اور انظامی بیعت بھی تھی کی کین خلافت راشدہ کے بعد بید وصدت ختم ہوگئے۔ اس دور میں نظام حکومت کا عنوان تو خلافت ہی رہا لیکن اصلاً وہ ملوکیت میں تبدیل ہوگیا اور خلفاء تقوئی کے لحاظ سے اس معیار مطلوب کے مطابق نہ رہے جو خلفائے راشدین میں نظر آتا تھا 'لہذا بیعت دو حصوں میں تقسیم ہوگئ۔ چنا نچہ ایک سیاسی بیعت یعنی خلیفہ وقت کی اطاعت کے لئے ہوتی تھی جو بتدری ایک معروف کا درجہ حاصل کرگئ جو دور بنی اُمی بنوع باس اور دور عثانیہ تک ہمیں کی نہ کسی صورت کا درجہ حاصل کرگئ جو دور بنی اُمی بنوع باس اور دور عثانیہ تک ہمیں کی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بیعت '' بیعت ارشاد'' کسی بزرگ خدا ترس' متق ' میں نظر آتی ہے۔ اور دوسری بیعت '' بیعت ارشاد'' کسی بزرگ خدا ترس' متق ' میں میں خود میں آگے۔ جیسے فقہی مسائل میں چار مسالک فقہ مشہور ہوئے اسی طرح سلاسل وجود میں آگے۔ جیسے فقہی مسائل میں چار مسالک فقہ مشہور ہوئے اسی طرح انفرادی رشد و ہدایت اور تزکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہوئے اسی طرح انفرادی رشد و ہدایت اور ترکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہیں۔ اور ترکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہیں۔ اور ترکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہیں۔ اور ترکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہیں۔ اور ترکیہ و تربیت نفس کے لئے بھی چارسلاسل مشہور ہیں۔

اس بات کوبھی سجھ لیجئے کہ یہ دو بیعتیں اُس وقت تک رائج رہیں جب تک شریعت اور قانونِ اسلام کا ڈھانچہ قائم (intact) رہا۔ تا آ نکہ وہ دور شروع ہوا جب ایک طرف و صدت بلی پارہ پارہ ہوئی اور دوسری طرف متعدد مسلم ممالک براہ راست سیاسی طور پرمغربی استعار کے استیلاء کے پنجے میں گرفآر ہوکر سیاسی طور پرغلامی سے دو چار ہوئے اور ہمارے دین کا برائے نام ڈھانچہ بھی برقر ار نہ رہا اور پوری عمارت زمین بوس ہوگی۔ شریعت اور اسلامی قانون مختلف ممالک میں مختلف ادوار میں منسوخ کر دیا گیا اور قاضیوں کی عدالتیں برطرف کر دی گئیں۔ ان حالات میں تجدید واحیائے دین کی تحریکیں اور تظیمیں انجر نے گئیں۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بید دونوں بیعتیں کیجا جمع ہوگئیں۔ سوڈ ان میں مہدی سوڈ انی انجر ہے۔ طرابلس (موجودہ لیبیا) میں سنوی تحریک اور نجد میں مجد بن عبد الوہا ہا ہی تحریک آخی (جو وہانی تحریک کے نام سے مشہور ہے )۔ یہ تمام تحریکیں بیعت کے نظام پرسمع و طاعت اور ہجرت و جہاد کے لئے بیا ہوئیں۔ اس طرح ہمیں ان تحریکوں میں اس سنج بیعت کی تجدید نظر آتی ہے۔

سیداحد بریلویؓ کی تحریک میں عجب شان نظر آتی ہے۔وہ مسلک کے اعتبار سے حنی ہیں' متندعالم دین بھی نہیں' لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں امام الہندشاہ ولی اللّٰد دہلویؓ کے خانواد ہے کے چیٹم و چراغ شاہ اسلمعیل شہیدؓ بھی شامل ہیں' جواال مدیث ہیں۔ آج برعظیم یاک وہند میں جوالل مدیثیت ہمیں نظر آتی ہے وہ کل ک گل ان ہی کی مساعی کاظہور ہے۔لیکن وہ بیت جہاد ایک حنی کے ہاتھ پر کررہے ہیں۔سیدصاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے بیعت ارشاد کی پھر بیعت جہاد لی۔اس طرح ایک ہی شخصیت میں دونوں بیعتیں جمع ہو گئیں۔ بیتو بیسویں صدی میں مغرب کے سیاسی استیلاء کے ساتھ ذہنی مرعوبیت کے پیشِ نظر دستوری اور قانونی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں' ورنہاس ہے قبل اس قتم کی کئی تنظیم اور جماعت کی تشکیل کا کوئی سراغ ہمیں اپنی تاریخ میں نہیں ملتا۔ صحابہ و تابعین کے دور میں صدارتی نظام کہیں نظر نہیں آتا کہ استے سال کے بعد صدر ہٹ جائے اور پھر دوبارہ انتخاب ہو-وہاں توبینظر آتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی وہ تاحین حیات ہوتی تھی۔آپ کوایک مقصد یورا کرنا ہے جب امیروہ مقصد پورا کررہا ہے تو آخر کس دلیل ہے آپ اس کوالیشن کے ذریعے بدلنا عا ہیں گے؟ ہاں اگر و مقصد ہے ہث گیا ہے تو آپ اپنا راستہ علیحد ہ کرلیں' بیعت فنخ کریں اور اپنے طور پر کا م شروع کریں ۔ کوئی اور ایسا نظر آئے جس پر اطمینان ہو کہ وہ بہتر کام کررہا ہے تواس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ تجدید واحیا ئے دین کے لئے کام کرنے کا جوطریقد سنت نبوگا اور تعامل سلف صالحین سے ثابت ہےوہ بیت کا نظام ہے۔اس کے علاوہ جوطریقے اختیار کئے جاتے ہیں' وہ اسوہُ رسول اور سنت سے ہے ہوئے ہیں۔

یہ باتیں کہتے ہوئے دل روتا ہے کہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ' وعظ' گالی بن گیا ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے' اس طرح ' نبعت' کے ساتھ' جو خالصتاً قرآن وسنت کی اصطلاح ہے' ذہن میں فوراً دکا نداری کا تصور آتا ہے۔ تے' عمامے' جے اور ایک خاص اندازِ نشست و برخاست اور ایک خاص اندازِ

گفتار کے ساتھ کی شخصیت کا نقشہ ذہن میں اُنجرتا ہے جن کے ساتھ مریدین کا ایک طلقہ خدام ادب کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر بہت ہوگا تو یہ کچھ ذکر کے حلقے ہوجا کیں گے۔ اللہ اللہ خیرصلاً ۔۔۔ اس سے آگے ان کی کوئی دوت نہیں۔ اس طرح ہم نے اس بیعت کو بھی بدنا م کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کس چیز کو بدنا م نہیں کیا ہے؟ بقول اقبال ۔

یکی شخ حرم ہے جو چرا کر کے کھاتا ہے گلیم بوزڑ و دلق اولیںؓ و جادر زہراٴ

ہم نے ہر چیز نے کھائی ہے۔ دکان دارہم ہیں۔ بدہام ہم نے دین کوکیا ہے۔ ج اور عرب کے مواقع پر اسمگلگ ہم کرتے ہیں لیکن بدنام ج ہوتا ہے۔ صوم وصلو ہ کے ساتھ سودی لین دین بلیک مارکینگ و خیرہ اندوزی طاوٹ اور بہت ی بدمعاملکیاں ہم کرتے ہیں اور بدنام دین ہوتا ہے۔ لیکن بایں ہما گرہم چاہتے ہیں اسوہ رسول کی پیروی کریں تو بیعت خواہ کئی ہی بدنام ہو چی ہو ہمیں تو ای پر چلنا ہے۔ اگر وعظ کی پیروی کریں تو بیعت خواہ کئی ہی بدنام ہو چی ہو ہمیں تو ای پر چلنا ہے۔ اگر وعظ کی الناس قلد ہو تا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔ ازروے الفاظ قرآنی فی فی الناس قلد ہو تا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔ ازروے الفاظ قرآنی فی الناس قلد ہو تا کرے ہمارے لئے تو قرآن ہی وعظ ہے۔ ازروے الفاظ کریں ہمارالٹر پیرتو قرآن ہے۔ ای کو پڑھواور پڑھاؤ۔ ای کو جھواور سمجھاؤ۔ ای کی جمواور سمجھاؤ۔ ای کی مشرح و وضاحت کرو تحریر سے بھی ۔ ہرایک کی اساس قرآن ہو۔ شرح و وضاحت کرو تحریر سے بھی ۔ ہرایک کی اساس قرآن ہو۔ شوائے ارشاور بانی: ﴿ بَدِیْ فَ مَا انْسَوْلَ اِلْیْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ اور بموجب فرمانِ نبوی: ﴿ اِلْمَانُونَ اِلْمِنْ وَ اِلْمَانُ اِلْمَانُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمَانُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْمُولُ وَ اِلْمُولُ وَالْمُولُونُ اِلْمَانُ وَ اِلْمُولُونُ وَ اِلْم

آپ حضرات بخو بی واقف ہیں کہ ہیں قرآن حکیم کاادنیٰ طالب علم ہوں۔قرآن مجیداورسیرتِ مطہرہ پرغور وفکر کے نتیج ہیں جو بات مجھ پر منکشف ہوئی ہے اس پرالحمد للله محمرا ممل ہوئی کے دوجہد کوئی اضافی نیکی نہیں بلکہ میرا اور ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔۔ اس کے لئے تنظیم کا قیام لازم ہے اور اس تنظیم کی

ہیئت تھیلی بیعت کے نظام پر ہونی عین سنت کا تقاضا ہے۔ میں اگر محض درس قرآن ہی دیار ہتا اور سیرت مطہرہ کا بیان ہی کرتار ہتالیکن قرآن حکیم اور سیرت مبار کہ سے جو پیغام اورتعلیم مجھے لمتی' اس بڑمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرتا تو مجھ سے بڑا دھو کے باز کوئی اور نہ ہوتا۔ میں درس قرآن سرت مطہرہ کے بیان اور وعظ کہنے کی حیثیت سے بہت مشہور (Popular) ہو گیا ہوں۔تحدیث نعت کے طور برعرض کررہا ہوں کہ میرے درسِ قرآن کو یا کتان ہی میں نہیں بہت سے بیرونی ممالک میں بھی انہائی قبول عام حاصل ہوا ہے۔ میں یہی کام کرتا رہتا اور مجھی عمل کی دعوت ندویتا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر یہاں جاریا نج سوکی حاضری ہے تو الی صورت میں بیاحاضری ہزاروں ے متجاوز ہوتی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں صرف ''سننے'' کا انتہائی ذوق وشوق ہے۔ ہمستنی ہیں اور خالص 'دستنی' ہیں۔ یہ جو بار بارعمل کی دعوت دی جاتی ہے اور غلط کاموں پرجو ڈانٹ پرٹی ہے'اسے آ دمی ایک دفعہ س لے گا' دومرتبہ س لے گا'بار بار کون سننے آئے گا؟ میرے چند قریبی واقف کار میرے چیچے جعہ پڑھنا چھوڑ محے ۔انہوں نے مجھ سے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے۔تم کاروبار میں سود کی آمیزش برقر آن وحدیث کے حوالے سے تقیدیں کرتے ہوادروعیدیں ساتے ہوتم متعدد غیر اسلامی معتقدات ادر رسوم و رواج پر شدید گرفت اور نکیر کرتے ہو۔ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جن حالات سے گزررہے ہیں'ان میں ان کا ترک کرنا ہارے لئے مشکل ہی نہیں محال ہے۔ تمہاری تقریریس کر ہاراضمیر طامت گر ہمیں سرزنش کرتا ہے۔اس کھکش سے بچنے کے لئے ہم نے تمہارے بیچیے جعہ پڑھنااور تمہارے درس میں شریک ہونا بن چھوڑ دیا ہے۔اگر مجھے صرف درس قر آن اور محض علمی نکات ہی کو بیان کرنا ہوتا تو موجودہ حاضری ہے دس گنازیاده حاضری ہوسکتی تھی ۔لیکن میں قرآن کاعملی پیغام پیش کرتا ہوں' صرف علمی نکات پیش کرنااوراس میدان میں موشگا فیال کرنا ڈہنی عیاشی بن جائے گی۔میرا قلب و ذہن جھے سے یو چھتا ہے کہ اگرتم نے صرف یہی کچھ کیا تو اللہ کے ہاں کیا جواب

دو گے؟ تم نے سب کھ مضم کرلیا ہے اگر اس قرآن کو بھی ہضم کر گئے تو ﴿فَبِاتِ حَدِیْتِ مَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (المرسلنت) ''پس اس کے بعد کون ی بات ہے جس پرتم ایمان لاؤ گے؟''

## خلاصهٔ بحث

یہ چند با تیں بطورِ جملہ ہائے معتر ضد درمیان میں آگئیں۔اب خوب توجہ سے
میری آج کی تقریر کا خلاصہ پھر س لیجئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے
فہم کی حد تک قرآن کا جو پیغام سمجھا ہے ، وہی پیغام ہمیں احادیث میں ملتا ہے اور وہی
پیغام ہمیں سیرتِ مطہرہ سے ملتا ہے۔۔ اس بات کو میں نے آج اسو ہ حسنہ کے حوالے
سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔۔ اور وہ اُسو ہُ حسنہ یہ ہے:

محمد رسول الله مَ اللَّهُ عَلَى وعوت ايمان بالله ايمان بالآخرة اورايمان بالرسالت كى تبليغى رفاى اصلاى على وتحقيق اورسياسى نوعيت كى نبيس تقى المكه خالص انقلا لى نوعيت كى دعوت تقى بيتمام كام اس مي بطور اجزاء شامل تقے بنانچه اس دعوت كے نتيج ميں جو انقلاب عظيم دنيا ميں برپا ہوا' اس سے پورى انسانى زندگى ميں تبديلى رونما موئى عقائد ونظريات سيرت وكردار' نظام حكومت وسياست' علوم وفنون' قانون و اخلاق' تهذيب وتدن اور معاشرت ومعيشت' الغرض حيات انسانى كاكوئى گوشهى بدلي بخير ندر با۔

یا نقلا بی جدو جہد خالص انسانی سطح (Human Level) پر قدم بھذم چل گرکی گی اور ایک انقلا بی جدو جہد کوجن مراحل سے گزرتا پڑتا ہے 'وہ سب مراحل نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ کی اس انقلا بی دعوت کوبھی پیش آئے ۔۔۔۔ اللّٰہ کی نصرت و تا سَدِ بھی حاصل ہوئی لیکن اُس وقت جب نبی اکرم مُلِّاثِیْنِ اور آپ کے جان نتا رصحا بہ کرام ﷺ نے اپنی امکانی حد تک اس جدو جہد میں مثالی قربانی اور ایثار پیش کیا۔

آ پ کی جدوجہدجن مراحل ہے گزری ان کودودوالفاظ کے جوڑوں کے ساتھ میں نے تین حصوں میں منقسم کر کے قدر ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔

☆ پهلامرحله: دعوت وتربیت ☆ دوسرامرحله: تنظیم و ججرت ☆ تیسرامرحله: جهاد و قمال

اس مخفرونت میں' میں نے کوشش کی ہے کہ دعوت وتربیت اور تنظیم و ہجرت کے طعمن میں ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کردوں۔ دعوت وتربیت کے مرحلے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چنداہم نکات اسوؤ حسنہ کی روشنی میں بیان کر دیئے ہیں۔ دعوتِ ایمان قبول کرنے والوں کی تنظیم تو آپ سے آپ ہو جاتی تھی' کیونکہ جناب محمد رسول الله مَا اللَّيْرَ عَلَى تقيد بيّ اوراً ب كورسول الله تسليم كرنے كا لا زمي تقاضا تما كه تمام الل ايمان ٰ ايك تنظيم ٰ ايك جماعت اورايك أمت بن جا ئيں اور الله اور ال ك رسول كے احكام كى بے چون و چراتىلىم و رضاكى كيفيات كے ساتھ بيروى کریں۔ پھر ہجرت توشظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پچھا ختیار کرو کے تو پچھ ترک بھی کرنا پڑے گا۔اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرنی ہےتو ہراُس چیز کوچھوڑ نا ہوگا جو اللداوراس کے رسول کو ٹالپند ہے۔ کسی سے جرو کے تو کسی سے کو مے بھی۔سیدھی سید حی بات ہے۔ دین بڑ مل کرنے کے باعث آج اپنے دوست سے کھے تو کل اپنے بھائی سے کو گے۔ ہوسکتا ہے کہ بیوی سے بھی کٹنا پر جائے۔ ہوسکتا ہے وہ قت بھی آ جائے کہ ہرایک چیز سے کثنا پڑ جائے ۔تو جولوگ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین ر کھتے ہیں' وہ کٹ جایا کرتے ہیں۔وہ گھر ہار کوحتیٰ کہ وطن کوبھی چپوڑ کرا پیے نکل جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہماراوطن تھا۔لیکن جوکسی اصول کی خاطرایک دوست اورایک بھائی سے نہ کٹ سکا وہ اللہ اور اس کے دین کے لئے اپنا وطن کیسے چھوڑ دے گا؟ جوایک پیے میں امین ثابت نہ ہوکیا وہ لا کھرویے میں امین ثابت ہوگا؟ جوچھوٹا سا وعدہ پورا ند کر سکے وہ بڑے بڑے وعدے پورے کرے گا؟ بد باتی تاممکنات میں ے ہیں ۔ ہجرت تظیم کے ساتھ بطور ضمیمہ مسلک ہے۔

پھر جہاد ہے۔ ' جہاد' دراصل اس جدوجہد کا نام ہے جس میں ایک بندو مومن

باطن میں اپنے نفس سے اس کو اللہ اور رسول کا مطیع وفر ما نبر دار بنانے کے لئے مکاش کرتا ہے اور ظاہر میں دعوت حق کی تبلیغ کے لئے بھاگ دوڑ سعی و کوشش اور اس کے قیام کے لئے محنت ومشقت بھی اس جہاو میں شامل ہوتی ہے ۔۔۔ پھر قبال ہے۔ جب بھی اس کا مرحلہ آ جائے تو ایک بندہ مؤمن اس کے لئے تیار بھی رہے اور اس کی تمنا کی دل میں پرورش بھی کرتا رہے ۔ حضور مُل اللہ کے ارشاد ہے: ''جس مخص نے نہ تو اللہ کے راستے میں پرورش بھی کرتا رہے ۔ حضور مُل اللہ کے ارشاد ہے: '' جس مخص نے نہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ بی اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی اس کی موت ایک نوع کے مفاق بروئی ''۔

## اہل ایمان ہےمطلوب روتیہ

سورة الاحزاب من زير درس آيت ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْدِهَ اللهِ اللهِ أَسْدِهَ اللهِ أَسْدِهَ اللهِ اللهِ أَسْدِهَ اللهِ اله

﴿ وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْاحْزَابَ قَالُواْ طَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ قَطَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنْ يَتَعَظِرُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ قَطَى نَحْبَةً وَمِنْهُمُ مَّنْ يَتَعَظِرُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

''اور ہے مؤمنوں کا حال میتھا کہ جب انہوں نے (غزوۃ احزاب کے موقع پر) جملہ آ در لشکروں کو دیکھا تو پکاراً ہے کہ مید دی چیز ہے جس کا اللہ اوراس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا ۱۰ اور اللہ اور ان کے رسول کی بات کچی تھی۔ اس واقعہ نے ان کے ایمان اور سپر دگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ ہے کے ہوئے وعدے کو تج کر دکھنا یا ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ ہے کا اور ان جس سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا (لیمنی اللہ کی راہ جس اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا) اور کوئی اپنی ہاری آنے کا منتظر ہے۔ اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں گی'۔ ہاری آئیت میں ' وَ مِنْ ہُورُ مُ مَنْ مَنْ مَنْ تَنْ خَلُور ' خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک مؤمن

<sup>(</sup>۱) اشاره بسورة البقرة كي آيت ۵۵ ا كي طرف.

کے ایمان کا نقاضا ہے کہ وہ بڑے ذوق وشوق اوراشتیاتی کے ساتھ اس بات کا منتظر رہے کہ کب وہ وقت آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا کرسرخرو ہو۔اس لئے کہ سورۃ التوبة کی آیت نمبرااا کی روسے اہل ایمان اللہ سے سودا کر چکے ہیں اور جنت کے عوض اپنامال اورا بی جان اس کے ہاتھ بھے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ \* يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللهِ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَابِةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ \* وَمَنْ آوُفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا بِبَيْمِكُمُ الَّذِي وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ \* وَمَنْ آوُفِي بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا بِبَيْمِكُمُ الَّذِي اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا بِبَيْمِكُمُ الَّذِي اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا إِبَيْمِكُمُ اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا اللهِ مَا اللهِ فَاسْتَبْضِرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

''یقیناً اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے ہوش خرید لئے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ' پھر قل کرتے ہیں اور قل ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے اس طرز عمل پر پختہ وعدہ ہے تو رات میں بھی افریک میں بھی ۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو! پس خوشیاں منا واپنے اس سود سے پر جوتم نے اللہ کے ساتھ چکالیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کا میا بی ہے۔''

آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آ بت شریفہ میں لفظ ' بیع ' جس سے ' بیعت' بنا ہے'
پوری جامعیت کے ساتھ قول وقر اراور عہد و پیان کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس آ بت
کی رو سے مؤمنین تو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ بچے چکے۔ اب جب بھی یہ
مرصلہ آئے تو وہ اپنی جان بھیلی پررکھ کر اللہ کی بیدامانت اسے لوٹا نے کے لئے میدانِ
کارزار میں نکلیں گے۔ لیکن اس کے متعلق کوئی پھینیں کہ سکتا کہ بیمر حلہ کہ آئے گا۔
آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی پھینیں کہ سکتا۔ پھی پہنیں کہ کب کیا مرحلہ آ
جائے اور کیا صورت حال پیدا ہو جائے! یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص دعوت دیتار ہے
اور اس میں اس کی زندگی تمام ہو جائے اور اس کو ایک ساتھی بھی نہ ملے۔ نبیوں کے
باب میں بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کی جگہ تمکن عطافر مادے۔ اس
کا دارو مدار ہماری سوچ پرنہیں ہے۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم مُناہین اُتھ

مكدسے مايوس موكر طاكف تشريف لے محك تھے۔ مديند كى كھڑكى تو اللدنے خود كھولى۔ مكديس الل يثرب كے جوا شخاص ايمان لے آئے۔ الكے سال بارہ آ دى آ كے اور اس سے ایکے سال پھتر آ گئے اور بیت عقبہ ٹانیہ منعقد ہوئی۔ پھر نبی اکرم کالٹیٹا کے قدم مبارك ابهي و بال ينيج بهي نبيل تھے كدمدينه كودار البحر ت بننے كى سعادت حاصل ہوگئی اور وہاں حضور تالی کا کتریف آوری کا بدے اشتیاق کے ساتھ انظار ہونے لگا اوراستقبال کی تیاریاں ہونے لگیں۔جبکہ مکہ جہاں حضور تالیج کم بنفس نفیس تیرہ برس سے دعوت دے رہے ہیں' وہ خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ کون سے حساب کتاب میں یہ چیز آتی ہے؟ بیمشیت الی ہے۔ آ مے کے مراحل کے بارے میں کوئی لال بچھکو بن کر کے کہ یوں ہوگا تو اس کی بات درخور اعتناء نہیں ہوگی۔ہم اُسوہ رسول مُلَّا اُلْتُمُ کے راستے پر چلنے ک کوشش کریں مے۔اگراخلاص ہمارے شامل حال رہاتو اس راہ میں پوری زندگی کھیا کریا سرکٹا کرؤندی اعتبار سے تاکام ہوجا تا بھی ہمارے لئے کامیا بی ہے اور کامیاب مو مي المستنين " عالى الى كوفر آن الحداد المستنين " عقير كرتا ہے۔ اس راہ میں آخرت کے اعتبار سے ناکا می کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بالا کوٹ کے میدان میں راہ حق میں سرکٹانے والے کیا تاکام ہوئے؟ ہرگزنہیں!ان کی کامیا لی برتو فرشتے رفک کرتے ہوں گے۔ وہ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں' جو انبیاء اور صدیقین کے بعد آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

ہم نے اسوہ رسول مالی اور نی میں ' جنظیم اسلام' ' سمع وطاعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیاد پر بنائی ہے۔ اگر چہ ہم بہت کچے ہیں' تعداد کے لحاظ سے بھی قافلہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اب تک جوسائقی طے ہیں وہ معیار مطلوب سے بہت نیچے ہیں۔ لیکن میں اس پر بھی اللہ کا شکر اوا کرتا ہوں۔ اس معاشرے میں سے جھے جوسائقی طے ہیں وہ بھی غنیمت ہیں۔ میں اللہ کے ہاں اپنا جواب تیار کررہا ہوں کہ اے میرے رب! میں نے خیمہ تو اور نہیں کیا۔ جھے تو صلاحیت' طاقت' تو انائی اور استعداد عطافر مائی تھی میں کے بیغام اور اسوہ رسول کا ایکٹی کی طرف وحوت و بینے میں نے اسے تیری کتاب مین کے بیغام اور اسوہ رسول کا ایکٹی کی طرف وحوت و بینے میں

لگایا اور کھیایا ہے۔ میں نے مداہنت نہیں کی ع میں زہر ہلا ال کو بھی کہدند سکا قند! میں نے کبھی اس کی برواہ نہیں کی کہ بیا کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جا کیں گے اور وہ کہوں گا تو احناف مجھ سے خفا ہو جا کیں گے یا لوگ میرے دروس و خطابات میں آتا حچوڑ دیں گے۔ میں نے جس بات کوقر آن وسنت کےمطابق حق سمجھا ہے اسے ڈیکے كى چوك كهائ برطاكهائ بغيرخوف لومة لائم كهائ صرف اللدك خوف اوراس بات كوييش نظرر كھنے كى شعورى كوشش كرتے ہوئے كہاہے كہ:﴿ مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلاَّ لَدَيْدِ وَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴿ (ق: ١٨) "كونى لفظ اس كى زبان سنبيس فكا ج محفوظ كرنے كے لئے ايك حاضر باش گران نہ ہو' ۔ اور آج ميں نے اسوة رسول كے حوالے سے اپنی استعداد کی حد تک ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ سوجے کہ آپ س مقام پر کھڑے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ ذمدداری آپ کی ہے۔ جواب دی آپ کو کرنی ہے۔ بات پوری سامنے آ چک ہے۔لیکن اگر کوئی تنظیم اسلامی کی دعوت کو مزید سمجھنا جا ہتا ہوتو میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ تنظیم کے کتا بچوں کا مطالعه كرك چرفيمله كرے من آپ كويد حديث نبوى سناچكا مول كه: ( ( أَنَا آمُو كُمْ بِخَمْسٍ :بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)) " مس تههیں یا پچ با توں کا حکم دیتا ہوں : جماعت کا اور شمع وطاعت کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا''۔۔۔ چنانچہ جماعت کے بغیر زندگی بسر کرنا خلاف سنت زندگی ہے۔ کوئی اپی جگہ بوے سے بواسنت کا پر چارک بنا ہوا ہواور خود کو تمبع سنت سمجھتا ہوا اگر وہ نظم جماعت کے بغیرزندگی بسر کرر ہاہے تو اس کی پوری زندگی خلاف سنت ہے۔اس لئے حضرت عمررضى الله تعالى عندنے فرمايا تھاكه لا إسكام إلا ببجة مَاعَةِ رضائ البي اور اسوۂ رسول کی بیروی کے لئے جب تک اینے آپ کوالی جماعت کے حوالے نہ کر دیا جائے جواعلائے کلمة اللہ کے لئے قائم ہوازندگی بحثیت مجموعی سنت کےمطابق نہیں ہو گی اور بات و ہی ہوگی جوحفرت میح الطیعی نے فر مائی تھی کہ مچھر چھانے جا کیں گے اور سمو ہے اونٹ نگلے جا کیں گے-

اسوہ رسول مَالِیْنِ کے میں نے دین کے انقلائی پیغام کے لئے دعوت و تربیت ' تنظیم و ہجرت اور جہاد وقال کے مراحل اور اس کام کے لئے ایک ''تنظیم'' کی ضرورت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہ بات قرآن حکیم سے سجھنا چاہیں تو تھوڑے سے غورو تد بر کے بعد إن شاء اللہ مُورہ آل عمران کی بیآ یت مبارکہ تنظیم کی دعوت کو سجھنے کے لئے کفایت کرے گا

﴿ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمُ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ \* وَالْوَلْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿ ﴾ (آيت ١٠٨)

"مم میں سے ایک جماعت تو ایی ضرور ہونی چاہئے جونیکی کی طرف بلائے اس میں لوگ فلاح پانے والے مطابق کی کا میں میں اور برائیوں سے روکتی رہے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے موں گے۔"

والخردعوانا إن الحمد للهرب العلمين